

# جماعت المل حديث الزامات كاحب ائزه

رج: ابوز يد ضمير



قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ اللَّهِ جَاءَكُرُ فَالِسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوٓ أَ أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَلَةِ فَنُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلَتُمْ نَدِيمِينَ ﴾

جماعت المل صديث پر الزامات كاحب ائزه

المالي والمالي الرتب المالا

مرين المعمولية عن المعادر 15 ما من المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر الم معموده و معادر المعادر المعادر

صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی

### حقوق طسبع محفوظ بين

كتاب كانام : جماعت الل صديث يرالزامات كاجائزه

رتيب : ابوزير شمير

سن اشاعت : وتمبر سان ع

صفحات : ۲۲

لتعداد : ••••ا

ناشر : صوبائی جعیت اہل حدیث مبی

### (ملنے کے پتے:)

- دفتر صوبائی جمعیت اہل صدیث ممبئی: 14-15، چوناوالا کمپاؤنڈ، مقابل بیٹ بس ڈیو، ایل بی ایس مارگ، کرلا(ویٹ) ممبئی-400070 ٹیلیفون: 022-26520077
- مركز الدعوة الاسلامية والخيرية ، بيت السلام كمپليكس ، فزد المدينة انتكاش اسكول ، مهادُ ناكه ،
   كصيدُ ضلع : رتنا گرى -415709 ، فون: 264455-20356
  - جمعيت الل مديث رسك بجيورثري: 226526 / 225071

### فهرست مضامين

| 6  | عرض ناشر                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | مقدمه                                                                                   |
| 10 | پہلی غلط بنی: اہل حدیث ایک نیا فرقہ ہے جوانگریز وں کی ایجاد ہے                          |
| 10 | ا _ امل حدیث کے امام نبی صلی توالیہ ہیں                                                 |
| 11 | ۲۔امام ابوحنیفہ درایشیایہ کے اصحاب کے دور میں اہل حدیث کا وجود                          |
| 12 | ٣- امام ابوحنیفه دلیثیلیہ کے شاگر دابو یوسف دلیثیلیکا اہل حدیث کی طرف میلان             |
| 13 | ۳۔ امام بخاری درایش ابل حدیث میں سے تھے                                                 |
| 14 | ۵ _ امام احمد، بخاری اور وابن السبارک حمهم الله کے نز دیک الل حدیث الطا نفه المنصور ہیں |
| 17 | ۲_اصحاب الحديث ہى اہل الشة ہیں                                                          |
| 19 | دوسری غلط فہی: اہل حدیث رسول اللہ ملی شاہیے ہی شان میں گستا خی کرتے ہیں                 |
| 20 | ا۔اہل حدیث نبی سان فالیے ہم کوآپ کے واقعی مقام نے بیس بڑھاتے                            |
| 22 | ۳_ټوروبشر کامسکله                                                                       |
| 24 | سايعلم غيب كامسئله                                                                      |
| 25 | ۴ _ توسل اور وسیله کا مسئله                                                             |
| 28 | تیسری غلط نبی: اہل حدیث صحابہ رضی اللہ عنہم کوئییں مانتے اور ان کی اہانت کرتے ہیں       |
| 28 | ا ۔ اہل حدیث کے نزیک اہل حق وہ ہیں جو نبی سائٹھائیے ہم اور صحابہ کے رائے پر ہوں         |
| 29 | ۲ صحابہ کو بُرا کہنے والا نبوی لعنت کامستحق ہے                                          |
| 29 | ٣۔ صحابۂ کرام نبی سائٹھ ہیں ہے مقابلہ میں خلیفہ راشد کی بات بھی چھوڑ دیتے تھے           |

|    | <b>4</b> جماعت الل مديث يرالزامات كا مِارَّة و                               |
|----|------------------------------------------------------------------------------|
| 31 | ٣ ۔ اہل حدیث رسول الله سال ٹیکا پیلم کے مقابلہ میں کسی کا قول تسلیم ہیں کرتے |
| 33 | چۇتقى غلطېنى: الل حديث اولىياءاللە كے منكر بېي                               |
| 33 | ا_ابل حدیث کے نز دیک اولیاء کون ہیں؟                                         |
| 34 | ۲ _ ابل حدیث کے نز دیک عجائبات ولایت کی دلیل نہیں!                           |
| 35 | سا_اہل حدیث کےنز دیک نقع نقصان دینے والا اللہ ہے                             |
| 36 | ۴ ۔ اہل عدیث کے نز دیک قبروں کی عبادت اور انہیں سجدہ گاہ بنا ناحرام ہے       |
| 38 | ۵۔اولیاءاللہ خودا یے شخص کے دشمن ہیں جواللہ کے سواد وسروں کو پکارے           |
| 38 | ٧ _ اہل حدیث اولیاء کی عبادت کواللہ تک پہنچنے کا وسیلٹہیں بناتے              |
| 40 | یا نچویں غلط نبی: الل حدیث ائمہ اربعہ کوئییں مانتے اور انہیں گمراہ کہتے ہیں  |
| 40 | ا۔اماموں کے بارے میں اہل حدیث کاموقف                                         |
| 42 | ۲_مجتہد کے فیصلہ میں خطا وصواب دونوں کا احتمال ہوتا ہے                       |
| 43 | ۳۔اہل حدیث مجتبد کی اجتہا دی خطامیں اس کی پیروی نہیں کرتے                    |
| 44 | ۴ کسی ایک امام کی تقلید کے وجوب پر بھی بھی اجماع نہیں ہوا                    |
| 46 | چھٹی غلط نہی :الل حدیث علماء کونہیں مانتے                                    |
| 46 | ا۔اہل حدیث لاعلمی کی صورت میں اہل علم سے تحقیق میں مدد لیتے ہیں              |
| 46 | ۲۔علماء کا د نیا سے اٹھا یا جانالوگوں کی گمراہی کا ایک بڑاسیب ہے             |
| 47 | ۳۔اہل صدیث خودخوا ہشات کی پیروی کی بُرائی کرتے ہیں                           |
| 49 | ۴-اختلاف کا فیصلہ کتاب وسنت کی روشنی میں ہونا چاہیے                          |
| 51 | ۵۔اہل حدیث شریعت کے مقابلہ میں کسی عالم کی بات تسلیم نہیں کرتے               |
| 53 | ساتوس غلط بنی : اہل حدیث کی دعوت کا مقصدامت میں اختلاف پیدا کرنا ہے          |

|    | جماعت المن مديث بدالزامات كالبائز.                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------|
| 53 | ا۔اہل حدیث کے نز دیک مذموم اختلاف وہ ہے جوحق کے مقابلہ میں کیا جائے |
| 54 | ۲۔اختلاف امت کے وقت نجات ا تباع سنت میں ہے                          |
| 55 | ٣- اختلاف امت كي صورت مين سنت كوتهامنا آسان كامنېين                 |
| 55 | ۸-اہل حدیث کے نز دیک حق بات کرنالازم ہے چاہے وہ گرال گذرے           |
| 55 | ۵ _منکرات کےخلاف بولناضروری ہے                                      |
| 56 | ۲ یعلوم دین کوخرافات کی ملاوٹ سے پاک کرناضروری ہے                   |
| 58 | آ تھویں غلط بنی: اہل حدیث اجماع امت کونہیں مانتے                    |
| 58 | ا۔اہل حدیث کے نز دیک ثابت شدہ اجماع حق ہے                           |
| 60 | ۲۔ بہت سے اجماع کے دعوؤں کی حقیقت محض گمان ہوتی ہے                  |
| 61 | ۳- اہل حدیث کے نز دیک قائلین کی کثرت حجت نہیں                       |
| 62 | مه_ا کثریت غلطی پر ہو <sup>سک</sup> تی ہے                           |
| 64 | نویں غلط ہمی: اہل حدیث دہشت گردی کی تعلیم دیتے ہیں                  |
| 64 | ا۔اہل حدیث کے نز دیک زمین میں فساد بری چیز ہے                       |
| 65 | ۲ _غیرمسلموں ہے بھی بھلائی اورعدل کاسلوک کرنا چاہیے                 |
| 65 | س <sub>ال</sub> ال حدیث کے نز دیک ناحق قتل حرام ہے                  |
| 66 | ۳- اہل حدیث کے نز ویک کا فر پر بھی ظلم جا ئرنہیں                    |
| 68 | دسویں غلط نبی : اہل حدیث مسلمانوں پر کفر کے فتو ہے لگاتے ہیں        |
| 68 | ا۔اہل حدیث کے نز دیک بلا تحقیق کسی پر کفر کا فتوی لگا ناحرام ہے     |
| 69 | ۲ فعل پرحکم لگا نااور فاعل پرحکم لگا نا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں     |
| 71 | س-اہل حدیث کے نز دیک مجرم وہ ہے جوحق کے واضح ہوجانے کے باوجودحق     |
| 72 | آخری بات                                                            |

#### عرضناشر

حق وباطل کی معرکد آرائی ازل سے جاری ہے، لیکن تاریخ شاہدعدل ہے کہ معرکد آرائی کی اس طویل تاریخ میں باطل کو بھی غلبہ وسریلندی ، فتح و کا مرانی نصیب ند ہوئی ، بلکہ ہمیشہ اسے مند کی کھانی پڑی ، معرکد آرائی کا نتیجہ شکست وریخت ، پسپائی اور صرت و ناکامی کی شکل ہی میں ظاہر ہوااور آئندہ بھی ہوگا، جیسا کدار شاد باری ہے: (بَلْ نَقْدِیْ فُ بِالْکَقِّ عَلَی الْبَاطِلِ فَیَدَلْمَعُهُ فَافَا ذَا هُوَذَ اهِقٌ \* وَلَکُمُدُ الْوَیْلُ جِمَّا تَصِفُونَ)

کی سرحت کی طا

ربیں سیات ہوں۔ بلکہ ہم حق کو باطل پر دے مارتے میں وحق باطل کا سرتو ڑ دیتا ہے اور وہ ای وقت نابود ہوجا تا ہے ہم جو یا تیں بناتے ہووہ تنہاری لئے باعث خرابی ہیں۔[الانبیاء:۱۸]

آج امت اسلامیہ کی بھی بچھ بہی حالت ہے اہل حق کے ساتھ دنیا کے دیگر اقوام وہلل کے شانہ بہ شانہ اسلام کے نام لیواشرک و بدعات ، تقلید و تعصب اور جمود و تعطل کے خوگروں اور تعقل پرستوں کی بھی سستیزی کاری اور معرکہ آرائی کا سلسلہ جاری ہے ، لیکن انہیں ناکامی اور صرت کے سوابھی بچھ ہاتھ نہ آئے گا۔

الیں صورت میں باطل پرستوں کا بمیشہ سے ایک شیوہ بیر ہاہے کہ وہ حق کی روشنی کورو کئے کے لئے بے حب بہتان بازی ،الزام تراثی ، جھوٹے اتہامات ، شبہات واعتر اضات اور پروپیگنڈوں کا سہارالسیتے ہیں تاکہ مثلا شیان حق کواس سے متنظر کر کے اپنے تا پاک منصوبوں میں کامیاب ہو سکیں ،گرحق کے دلائل و براہیان اپنے اندر کچھے ایک فطری قوت و تمازت رکھتے ہیں جن سے ان کے دجل وفریب کی قلعی کھل جاتی ہے ، بود سے الزامات کا فور ہوجاتے ہیں۔

زیرنظررسالد میں کتاب وسنت کی روشن میں ایسے ہی دس الزامات وانتہامات کا جائزہ لیا گیا ہے جہبیں اکثر و بیشتر خالفین جماعت امل حدیث اور اس کی مبنی پر کتاب وسنت مبجی دعوت ہے بھولے بھالے عوام کو بہکانے اور ورغلانے کے لئے پیش کیا کرتے ہیں اورغلط فہمیاں پھیلا کران کے ذہنوں کوحق سے دور کرنے کی سعی نامسعود کرتے ہیں۔ بیدسالہ برادرم ابوزید خمیر وفقہ اللہ کاتحر پر کردہ ہے جو کسی تعارف کے مختاج نہیں ہیں میدان دعوت وتر بیت میں اپنی ایک شاخت رکھتے ہیں ، اس عمدہ کوشش پر اللہ انہیں جڑائے خیرعطافر مائے۔

امیر محتر مشخ عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ کی خصوصی تو جہاورارا کین جمعیت کے مشورہ سے شعبہ نشر واشاعہ۔' صوبائی جمعیت اہل صدیث ممبئی سے اس کی طباعت عمل میں آ رہی ہے باری تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اس رسالہ کو مفید بنائے اورعوام الناس کو نیج اہل صدیث مجھنے کی توفیق عطافر مائے ، آمین ۔

ابوعبدالله عنايت الله سنابلي مدتى (شعبه نشروشاعت صوبائی جعیت ابل حدیث مبئی) (inayatullahmadani@yahoo.com) 17/ ديمبر 2013

لتميني

#### بسم الثدالرحمن الرحيم

#### مقدمه

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}، {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً \* يُصْلِحُ لَكُمْ عَلَيْكُمْ رَقِيباً }. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً \* يُصْلِحُ لَكُمْ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً \* يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً }.

أما بعد: فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

کسی فردیا جماعت کے بارے میں رائے قائم کرنے یا فیصلہ کرنے کی دوصورتیں ہیں۔ایک صورت بیہ کہ کتھ تعصب سے بلند ہوکر حقائق کی بنیاد پر رائے قائم کی جائے ، پیطریقہ عین ایمان وتقویٰ کا تقاضہ ہے۔دوسری صورت بیہ کی کھن بدگمانیوں کو حقائق کا درجہ دیتے ہوئے مجر دتعصب کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے۔بدشمتی سے انسانوں کی اکثریت اسی دوسرے رائے پرگامزن دکھائی دیتی ہے۔اکثر لوگ قائل کے بجائے محض گمان کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں۔

الله تعالی کا فرمان ہے:

(وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ الْحَقِّ شَيْمًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ)

اُن میں ہے اکثر کا حال ہیہ کہ وہ محض گمان کی پیروی کرتے ہیں،اور گمان تق کے مقابلہ میں کچھ کا منہیں آتا،اوراللہ تعالیٰ ان کے اعمال ہے یوری طرح باخبرہے۔[سورۃ پنِس:36]

جس طرح دِن کے اجالے کواند ھیرا کہد دیئے ہے وہ اندھیرانہیں ہوجا تا اُسی طرح ذاتی رخجانات اور گمان حقائق کو بدل نہیں سکتے۔عدل وانصاف کی راہ ہے ہٹ کر کیے گئے فیصلے سچائی کونہیں بدلتے لیکن انسان کی سوچ عمل اورانجام کو ہر بادکر دیتے ہیں۔

کوئی آ دمی سامنے کھڑا ہوا ورایک آ دمی آ تکھیں بند کیے اُس کی شکل وصورت اور لباس کے بارے میں قیاس آ رائیاں کرنے لگے تو کوئی بھی شخص اِس کو شخیق اور عقلندی کا نام نہیں ویتالیکن افسوس کی بات ہے کہ جب اہلحدیث کے بارے میں فیصلہ کرنے کا موقع آ تا ہے تو اکثریت اِس طرزعمل کا ثبوت دیئے گئتی ہے۔

کتنے لوگ ہیں جواہا کہ بیٹ سے محض بدگمانی کی بنیاد پر ناراض ہوتے ہیں۔ایسے لوگوں سے پوچھا جائے کہ کیا واقعی آپ نے اس چیز کی تحقیق خود کی ہے؟ جوعقیدہ یااصول اہا کہ دیث سے جوڑا اجارہا ہے کیا خود آپ نے اُسے اہلے دیث کی زبان سے مُنا یا پڑھا ہے؟ تو اُن سے اِس کا جواب اثبات میں نہیں ماتا بلکہ اُن کے جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ اُنھوں نے کسی اور سے یہ بات مُنی ہے کہ اہلحدیث یوں کہتے ہیں اور یوں کرتے ہیں!اگروہ واقعی کسی اہلحدیث سے براہ راست پوچھ لیتے تو حقیقت بالکل کھل کر ہیں اور یوں کرتے ہیں!اگروہ واقعی کسی اہلحدیث سے براہ راست پوچھ لیتے تو حقیقت بالکل کھل کر سامنے آ جاتی ۔ساری بدگھانیاں اور ناراضگیاں ختم ہوجا تیں لیکن افسوس کہ لوگ اِس چیز کی ہمت نہیں کریا تے اور اُجالے کے بجائے اندھیرے ہی میں جینے کواختیار کر لیتے ہیں۔

الله كرسول ساختاييم فرمايا:

"أَلاسَأْلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا "-

جب انہیں معلوم نہیں تھا تو انھوں نے پوچھا کیوں نہیں؟

(سنن الي داود منن ابن ماجه)[سنن الي داود تتقيق الالباني 336](حسن)

ا ہلحدیث کے سلسلہ میں عوام میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں جوان کے دلوں میں اہلحدیث سے نفرت کا سبب ہیں۔ وہ قریب آگر اہلحدیث علاء سے خود نہیں پوچھتے کیونکہ انہیں ڈرایا جاتا ہے کہ اگرتم اہلحدیث حضرات کے قریب بھی گئے تو گمراہ ہوجاؤگے۔

یہ رسالہ ای مقصد کوسا منے رکھتے ہوئے لکھا جار ہا ہے کہ وہ لوگ جوا ہلحدیث کی دعوت اور منہج کو جاننا چاہتے ہوں انہیں اختصار کے ساتھ کچھ بنیادی با تیں معلوم ہوجا نمیں تا کہ انہیں اپنی پچھلی معلومات پر نظر ثانی کر کے حقیقت پیندانہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔

اہلحدیث کے سلسلہ میں غلط فہمیوں اور الزامات کی ایک لمبی فپرست ہے۔ اِس رسالہ میں اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے بعض اہم شبہات ہی کا از الد کیا جار ہاہے۔ مزید تفصیلی بحث و تحقیق کے لیے اہلحدیث علماء کی لکھی کتابوں یا خودعلماء کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے۔

آ ہے دیکھتے ہیں کہ اہلحدیث سے متعلق عام غلط فہمیاں کیا ہیں اور اِس سلسلہ میں اہلحدیث کا واقعی موقف کیا ہے۔



ىرىلى غلط بىمى: چىلى غلط بىمى:

## اہل حدیث ایک نیافرقہ ہے جوانگریزوں کی ایجاد ہے

ا ہلحدیث کے سلسلہ میں پہلی غلط بھی ہیہے کہ بیا ایک نیا فرقہ ہے، ماضی میں اِس فرقد کا وجود نہیں تھا، ہندوستان میں انگریزوں نے اِس فرقد کی بنیاوڈ الی ہے۔

میمض تاریخی هاکن سے العلمی کا نتیجہ ہے۔ کیا اہلحدیث ماضی میں نہیں تھے؟ کیا ہے اگریزوں کی دین جیں؟ کیا المحدیث کی تاریخ سُویا دوسُوسال سے زیادہ پر انی نہیں؟ آیئے دیکھتے ہیں حقیقت کیا ہے۔ ا۔ اہل حدیث کے امام نبی صافح اللیکم ہیں (۱)

ا بن كثير الله تعالى كفرمان: { يَتَوْهَدُ ذَكَ عُو كُلَّ أَنَاسٍ بِإِهَاهِ هِمْ } [أس دن بم تمام لوگول كو أن كرامام كرماته بلاكيل ك ] -[الامراء: 71] كي تفيير كشمن بيل فرمات بين:

وَقَالَ بَعْضِ السَّلَفَ: هَذَا أَكْبَرَ شَرَفٍ لِأَصْحَابِ الْحَدِيثِ لِأَنَّ إِمَامَهُمُ النَّبِيُّ طُلِّقَا سلف میں سے بعض کا کہنا ہے کہ بیاصحاب الحدیث کا سب سے بڑا شرف ہے کیونکہ ان کے امام اللّٰہ نے نبی سَائِفَائِینِمْ بیں ۔[تقیراین کثیر: مورة الاسراء 71]

<sup>(</sup>ا) قال الفطيب:

وَكُنُّ فِنَةٍ تَتَحَيُّزُ إِلَىٰ هَوَى تَرْجِعُ إِلَيْهِ أَو تَسْتَخِيلُ رَأَيًا تَعَكُّفُ عَلَيْهِ سِوَى أَضخابِ الْحَدِيثِ فَإِنَّ الْكِتَّابُ عُنَّاقُتُمْ وَالسُّنَةُ خَجَّتُهُمْ [شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي 7] المُتَوَلِيْثِ أَبُو بَكْمٍ أَمْمَدُ بِنُ عَلِيْ بِنِ قَابِتِ البغدادي [392 هـ 463 هـ]

تفییر ابن کثیر تمام علمی حلقوں میں ایک قابل اعتباد تفییر ہے۔ ابن کثیر (۲) 701 ہجری میں پیدا ہوئے اور 774 ہجری میں انگریزوں کا ہوئے اور 774 ہجری میں انگریزوں کا کوئی وجود تھا۔ پھر ابن کثیر نے المجدیث کے سلسلہ میں یبال اپنا قول نہیں بلکہ اپنے سے پہلے کے اہل علم کا قول ذکر کیا ہے جس سے ریہ بات معلوم ہوئی کہ سلف میں اصحاب الحدیث نام سے یائے جانے والے اہل علم اللہ کے نبی سائٹ ایپنے کو اپنا امام مانتے ہے۔

کیا صرف آئی بات می اس مفروضہ کی تر دید کے لیے کافی نہیں کہ آج سے سات عوسال سے بھی زیادہ پرانی کتاب میں ایک قابل اعتاد مفسر ، محدث اور مورخ نے اہل حدیث کی شان کے سلسلہ میں قرآن کی آیت اور سلف کے تول سے استدلال کیا ہے؟

حقیقت پیہے کہ المحدیث کا وجود ابن کثیرے بھی قدیم ہے۔

۲۔ امام ابوحنیفہ کے اصحاب کے دور میں اہل حدیث کا وجود

حنفی مذہب کی کتاب درمختار کی شرح روالمحتار میں ابن عابدین لکھتے ہیں:

ایک حکایت یول بیان کی جاتی ہے کہ ابو بکر الجوز جانی (<sup>۳)</sup> کے زمانہ میں ابوعنیفہ رحمہ اللہ کے اصحاب

<sup>(</sup>٢) إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوّ بن درء القرشي البصروي ثير الدمشقي. أبو القداء. عماد الدين: حافظ مؤرخ فقيه. و ثدفي قرية من أعمال بصرى الشام. وانتقل مع أخ لم إلى دمشق سنة 706 هـ ورحل في طلب العلم. وتوفي بدمشق. تناقل الناس تصانيفه في حياته. [الأعلام للزركلي(1/320)]

 <sup>(</sup>٣) أبوبكر الجوزجاني: تلميذ أبو سليمان الجوزجاني الذي هو تلميذ الإمام محمد بن الحسن الثيباني [الفوائد البهية ص12]

میں سے ایک شخص نے اصحاب الحدیث میں ہے کسی کے ہاں اسکی بیٹی سے نکاح کا پیغام بھیجا تو اس [اہلِ حدیث]نے انکار کردیا، ہاں مگر اس شرط پر کہ وہ اپنا نمیب چھوڑ دے اور امام کے پیچھے قر اُت کرے اور رکوع کے وفت رفع الیدین کرے وغیرہ۔ اُس شخص نے بید شرط قبول کرلی الہذا اِس (اہلحدیث)نے اپنی بیٹی کا نکاح اُس ہے کردیا۔

[رد المحتار: كتاب الهدود: [قُرُوعً] ارْقَدُتْ لِتُقَارِقَ زُوْجَهَا تُغِيَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ]

ابو بکر جُوز جانی امام محمد بن حسن الشیبانی کے شاگر دابوسلیمان جوز جانی کے شاگر دہیں۔امام محمد خود امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے شاگر دہیں۔

اس حکایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابوطنیفہ کے اصحاب کے زمانہ میں بھی اہلحہ بیث کا وجود تھا۔
اتنائی نہیں بلکہ المحدیث اس زمانہ میں بھی بعض فقہی مسائل جنہیں فروق کہہ کر بے وزن قرار دیا جاتا ہے مثلاً قراءة خلف الامام، رفع البدین وغیرہ کا خاص طور ہے اہتمام کرتے تھے۔ اس سے بیٹھی معلوم ہوتا ہے کہ اہل حدیث حضرات وین کے معاملہ میں بہت سنجیدہ اور پختہ تھے۔ اُن کے نزد یک دین رشتہ داری ہے زیادہ اہم تھا۔ اپنی بچیوں کا نکاح کرنے ہے قبل وہ رشتہ بھیجنے والے کو نبی سائٹا آپائم کے فرمان اور سُنت کے اہتمام پرآمادہ کرلیا کرتے تھے۔ اس حکایت سے اہل صدیث کا نہ صرف قدیم ہوتا فرمان اور سُنت کے اہتمام پرآمادہ کرلیا کرتے تھے۔ اس حکایت سے اہل صدیث کا نہ صرف قدیم ہوتا ہے جو تحود دین بھی ہما ہوتا ہے جو تحود دین بھی ہما ہما ہوتا ہے جو تحود دین بھی ہما ہم کے دور کا جائزہ لیس تو بھی اہل صدیث کا وجود ممل اور ثابت قدی کی ولیل ہے۔ بلکہ ہم اس سے بھی ہملے کے دور کا جائزہ لیس تو بھی اہل صدیث کا وجود ممل

سو۔ امام ابوصنیفہ کے شاگر دابو بوسف رحم جااللہ کا اہل حدیث کی طرف میلان مین بن معین فرماتے ہیں:

` كَانِ أَبُو يُوسُفَ القَاضِي يُحِبُّ أَصْحَابَ الْحَدِيْثِ وَيَعِيْلُ إِلَيْهِمْ ''-

ابو پوسف القاضی اصحاب الحدیث ہے بہت محبت کرتے متصاور آئیں کی طرف ماگل تتھے۔ [تاریخ بفداد: من اسریعقوب]

لیجے اہل حدیث کا وجود نہ صرف امام ابوصلیفہ کے شاگر دِخاص امام ابو بوسف القاضی کے دور میں ثابت ہو گیا بلکہ بیہ بات بھی معلوم ہو کی کہ اہل حدیث سے خود امام ابو اوسف متاثر ستھے بلکہ ان کی طرف ماکل بھی ہتھے۔

یبان سوال بیہ ہے کہ کیا کوئی قابل قدر شخصیت اہل حدیث میں شار کی گئی ہے جس کاعلمی مقام اہل علم کے نز دیک بھی مسلّم ہواور جسے عام آ دمی بھی بہچانتا ہو؟ آ ہے یہ بات بھی حنقی مذہب ہی کی ایک مشہور کتاب سے معلوم کرتے ہیں۔

#### مر امام بخارى الل صديث ميس سے تھے

عين الهداييين لكهاس:

ہم نے اجماع کیا کہ شافعی ومالکی وخیلی بلکہ تمام اہل حدیث مثل امام بخاری وغیرہ وابن جریرطبری حتی کہ علائے ظاہر میںسب اہل السنة والجماعة برحق ہیں اورسب کا تمسک قرآن واحادیث اہل السنة پر ۔

عقا كد حقد كے ساتھ ہے.[مين البداية ٢٥ ص538]

يهال کئي چيزيں قابل غور ہيں۔

ا ۔ حفی حضرات کا اجماع ہے کہ تمام اہل حدیث اہل السنة والجماعة ہیں اور برحق ہیں ۔

۲۔ اہل حدیث ظاہر پنہیں ہیں بلکہ دونوں الگ ہیں۔

سل مفسرامام ابن جرير الطبري اورمحدث امام بخاري دونو ل ابل حديث تحصر

امام بخاری جیسی جلیل القدر شخصیت کا نام شافعی ، مالکی وخیلی کی بیجائے اہل حدیث کی مثال میں ذکر کرنا ناصرف اہلِ حدیث کی قدامت کی دلیل ہے بلکہ شرف بھی ہے۔ یبان پیجی دیکھ لیا جائے کہ اہل حدیث کے سلسلہ میں خود امام شافعی ، امام احمد بن حنبل اور امام بخاری کی کیارائے ہے۔

۵۔ امام احمد و بخاری وابن مبارک کے نز دیک اہل حدیث الطا گفدالمنصورہ ہیں
 مخلف الفاظ وطرق ہے ایک حدیث بخاری مسلم ودیگر کتب میں آئی ہے۔

الله كرسول صلى فاليالية فرمات بين:

" لَا تَنَالُ طَائِفَةٌ مِنُ أُمْنِي قَائِمَةً بِأَمْرِ اللّهِ لَا يَضُرُّهُمُ مَنْ خَذَلَهُمُ أَوْ خَالَفَهُمُ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللّهِ وَهُمُ ظَاهِرُورِ عَلَى النَّاسِ "-

میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے تعلم (یعنی وین) پر قائم رہے گا۔ اُن کا ساتھ چھوڑنے والے یا اُن کی ساتھ کھوڑنے والے یا اُن کی مخالفت کرنے والے اُنہیں کچھ تقصان نہ پہنچا سکیں گے، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ (یعنی قیامت) آجائے اور وہ لوگوں پر غالب ہی رہیں گے۔[حصی مسلم: کتاب الا بارۃ 3548]

بیطا گفہ(جماعت) کون بیں؟ اس کے جواب کے لیے آ ہے دیکھتے ہیں امت کے جلیل القدرائمہ کا کیا کہناہے؟

فضل بن زياد ڪھتے ہيں:

" سُمِعْتُ أَعْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَذَكَرَ حَدِيثَ: لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمْتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَق الْحَقِّ فَقَالَ: إِنْ لَمْ يَكُونُوا أَصْحَابَ الْحَدِيثِ فَلَا أَدْرِي مَنْهُمُ؟" -

میں نے امام احمد کوئنا، انہوں نے بیرحدیث بیان کی [میری امت میں ایک جماعت ہمیشد حق پر قائم رہے گی ] توفر مایا: اگریداصحاب الحدیث ٹیس تو پھر میں ٹیس جانتا کہ دہ کون ہیں؟

[شرف اسحاب الحديث لخطيب البغداد ك42]

يعني امام احد كيز ديك پيرجماعت ابلي حديث كے سواكوئي اور ہو ہي نہيں سكتی۔

امام بخاری فرماتے ہیں:

''يَعْنِي أَضْحَابَ الْخَدِيثِ''۔

(حدیث میں مذکورطا گفہ ہے)مراداصحاب الحدیث ہیں۔

[شرف أسحاب الحديث للخطيب البغد ادى 45]

عبداللہ بن مبارک تبع تابعین میں سے ہیں۔اُن کی شخصیت امت میں کتنی مسلم ہے یہ بات امام وہبی کے قول سے معلوم ہوتی ہے۔

امام ذہبی فرماتے ہیں:

''حَدِيثُهُ حُجَّةٌ بِالْإِجْمَاءِ ''۔

عبدالله بن مبارک کی بیان کی ہوئی حدیثوں کے کجت ( یعنی قابل قبول ) ہونے پراجماع ہے۔

[سيراعلام النعلاءامية يشن الرساله(80/8)]

اس جماعت کے بارے میں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ قرماتے ہیں۔

"هُمُرعِنُدِي أَصْحَابُ الْحَدِيثِ".

وہ (لیعنی حق پر قائم رہنے والی جماعت )میرے نزیک اصحاب الحدیث ہیں۔

[شرف اصحاب الحديث للخطيب البغدادي 41]

يهال كوئى بينه كهج كدان عبارات مين لفظ اصحاب الحديث آيا ہے ابل حديث نہيں۔ يا در كھئے اہل

حدیث اوراصحاب الحدیث دونول کے ایک ہی معنی ہیں ۔خودمحد ثین دونوں کا استعمال کرتے تھے۔

مثلاً ای حدیث کے سلسلہ میں محدث علی بن مدینی فرماتے ہیں:

"هُمُ أَهُلُ الْحَدِيثِ"-

وه ( لِعِنْ حِنْ پرقائم رہنے والی جماعت )اہلُ الحدیث ہیں۔

[سنن التر فدى 2229، شرف اصحاب الحديث للخطيب البغد ادى 9]

یہاں علی بن مدینی نے اصحاب الحدیث کے بھائے اٹل صدیث کا لفظ استعمال کیا ہے۔ علی بن مدینی کون تیں ؟ علی بن مدینی کامقام بتانے کے لیے امام بخاری کا قول کافی ہے۔

امام بخاری فرماتے ہیں:

'' هَمَا اسْتَصَعْرِتُ نَفْسِي إِلاَّ بَيْنَ يَدَي عَلِيْ مِنِ الصَدِيْنِيُ ''۔ على بن مدين كربوا جھے كى اور كرسامنے اپنے چھوٹے ہونے كا احساس نييں ہوا۔

[سيراعلام النيلاءاية يشن الرسالة (12 /420)]

ان تمام اقوال ہے یہ بات معلوم ہوئی کے سلف میں لفظ اہل حدیث معروف تھااور یہ اُس جماعت پر بولا جا تا تھا جو قیامت تک حق پر قائم رہے گی۔

#### ايكشبهه كاازاله:

یہاں ایک غلط بھی دور کرنا ضروری ہے۔ دہ یہ کہ بعض لوگوں کو بیشبہہ ہوتا ہے کہ ان اقوال میں اہل صدیث کا لفظ محد ثین کے لیے استعمال ہوا ہے نہ کہ کئی فرقہ یا جماعت کے لیے ۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے تفسیر کے ماہر کومفسر یا اہل تفسیر کہتے ہیں ای طرح حدیث کے میدان میں ماہرین کومحد ثین یا اہل حدیث کے ماہر کومفسر یا اہل تفسیر کہتے ہیں ای طرح حدیث کے میدان میں ماہرین کومحد ثین یا اہل حدیث کہتے ہیں، لیکن سے بات صحیح نہیں ہے۔ اس کے غلط ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اگر واقعی اہل صدیث سے مراو محض محدثین ہیں تو پھر صدیث میں قیامت تک حق پر قائم رہنے والی جس جماعت کا ذکر کہا گیا ہے اس میں سے مفسرین اور فقہا او کو خارج کرنا پڑے گا۔ حدیث کے الفاظ میں غور کرنے سے اس خیال کی غلطی اور بھی واضح ہوجاتی ہے کیونکہ حدیث میں اہل حدیث کا تذکر و اہلی باطل کے بالمقابل کے المقابل کی غلطی اور بھی واضح ہوجاتی ہے کیونکہ حدیث میں اہل حدیث کا تذکر و اہلی باطل کے بالمقابل۔

ا پنی اِس بات کی مزید وضاحت کے لیے ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا قول پیش کرنا مناسب

سجحت این جوانمیں کی کتاب غنیة الطالبین میں موجود ہے۔

#### ٢\_ اصحاب الحديث بى الل السنة بين

شخ عبدالقاورجيلاني رحمهالله فرماتے ہيں:

"وَاعْلَمُ أَنَ لِأَهْلِ الْبِدَعِ عَلاَهَاتٌ يُعْرَفُونَ بِهَا فَعَلَاهَةٌ أَهْلِ الْبِدُعَةِ الْفَوْقِيَةُ فِي أَهْلِ الْأَثْرِ وَعَلاَهَةُ الزَّنَاوِقَةِ تَسْوِيَتُهُمْ أَهْلَ الْأَثْرِ بِالْحُشُويَةِ، وَعُلاَهَةُ الْقَدَرِيَّةِ تَسْوِيَتُهُمْ أَهْلَ الْأَثْرِ مُجْبِرَة. وَعَلاَهَةُ الْقَدَرِيَّةِ تَسْوِيَتُهُمْ أَهْلَ الْأَثْرِ مُجْبِرَة. وَعَلاَهَةُ الْبَيْدُونِ إِبْطَالَ الْأَثْرِ مُجْبِرَة. وَعَلاَهَةُ الْتَافِقَةِ تَسْوِيَتُهُمْ أَهْلَ الْأَثْرِ مُجْبِرَة. وَعَلاَهَةُ الرَّافِقَةِ تَسْوِيَتُهُمْ أَهْلَ الْأَثْرِ مُجْبِرةً وَعَلاَهَةُ الرَّافِقَةِ تَسْوِيَتُهُمْ أَهْلَ الْأَثْرِ مُجْبِرة وَعَلاَهِ اللهَ يَعْمِونَهُ وَعَيَاظُ لِأَهْلِ الشَّنَةِ. وَلَا إِسْمَ لَهُمْ إِلَّا إِسْمَ وَاحِدٌ، وَهُو نَاصِبَة. وَكُلْ إِسْمَ لَهُمُ إِلَّا إِسْمَ وَاحِدٌ، وَهُو نَاصِبَة. وَكُلْ إِسْمَ لَهُمُ إِلَّا إِسْمَ وَاحِدٌ، وَهُو أَهْلَ الْبُونِ وَعَيْرَا وَمُجْنُونًا وَمَهُ وَاللهِ مَكْمَةُ وَاحِدٌ، وَهُو مُنْ اللهِ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَنْ اللهِ وَعِنْ وَعَلَى اللهُ وَعِنْ اللهِ وَعِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ مَلا لِكَمْ اللهِ وَعِنْدَ إِلْكَ وَعَلَى اللهُ اللهُ

اور بیجان لو که اہل بدعت کی پیچھ علامات ہیں جن سے وہ پیچان لیے جاتے ہیں۔ ان کی ایک علامت اہلِ اثر کی عیب جو گی کرنا ہے۔ لہذا زنادقد کی علامت بیہ کے کہ وہ اہل اثر کو حشوبیہ کہتے ہیں، اور اس سے ان کا مقصد محض آ ٹارکورد کرنا ہوتا ہے۔ قدر بیکی علامت بیہ کہوہ اہل اثر کو مجبر ہ کہتے ہیں۔ جہیہ کی علامت بیہ کے کہ وہ اہل اثر کو تاصبہ کہتے ہیں۔ رافضہ کی علامت بیہ کے دوہ اہل اثر کو تاصبہ کہتے ہیں۔ اور اہل بدعت کی میساری باتیں ) اہل سنت سے ان کے قصب اور بھڑائ کا نتیجہ ہیں۔ اور ان کی بیتی اہل سنت کا ) تو بس ایک ہی تام ہا ور وہ ہا صحاب الحدیث۔ بدعتیوں کے دیے ہوئے ان تام ہے اور ان ہے جوئے ان تام ہے اور ان ہے جوئے ان کے دیے۔ بدعتیوں کے دیے ہوئے ان تام ہے جیسے کفار مکہ اللہ نے نبی ساتھا آئیا ہم کو ان تام ہے جوئے دی ان کے دیے۔ بدعتیوں کے دیے ہوئے ان تام ہے جیسے کفار مکہ اللہ نے نبی ساتھا آئیا ہم کو ان تام ہے اور دہ ہے جیسے کفار مکہ اللہ نے نبی ساتھا آئیا ہم کو ان تام ہے جیسے کفار مکہ اللہ نے نبی ساتھا آئیا ہم کیا در دہ ہے اس ان کے دیے کفار مکہ اللہ نے نبی ساتھا آئیا ہم کیا دیا ہے۔

ساحر، شاعر، مجنون ، مفتون اور کا بمن جیسے القاب دیئے منصح حالانکہ آپ سی نیٹی آپ اللہ ، اس کے فرشتوں ، انسانوں ، جنوں اور تمام مخلوق کے نز دیک اُن تمام برائیوں سے پاک ایک رسول اور نبی تھے۔ [غنیة اطالیون بڑا م 166]

#### درج بالاعبارت مين بعض باتين قابل غور بين:

ا۔ شیخ عبدالقادرجیلانی رحمہاللہ نے اہلِ حدیث کا تذکر وباطل فرقوں کے بالمقابل کیا ہے۔

۲۔ اُن کے نزدیک اہلِ حدیث کے خلاف بے بنیاد باتیں گھڑنا باطل فرقوں کی علامت ہے۔

ان کے نزویک اہل حدیث اور اہل سنت ایک ہیں ہیں۔

اس پوری گفتگو کے بعد سوال ہیہ ہے کہ کیا اب بھی اہل حدیث کو ایک نیا فرقہ کیہ کر مشکوک بنانا سیج ہے؟ ہم اس کا جواب قار ئین پرچھوڑ دیتے ہیں۔

+ + +

دوسری غلط بی:

### اہل حدیث رسول اللہ صافی عُلایہ ہِم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں

الل حدیث کے سلسلہ میں دوسری غلط نبی بلکہ الزام ہیہ کہ وہ الللہ کے رسول سائٹ آیا ہے کہ تعظیم نہیں کرتے۔ بہت ہے لوگ الاملمی کے سبب اہل حدیث کو گستانچ رسول تجھتے ہیں۔ بلکہ بعض حضرات تو اہل حدیث کے عقیدہ سے اس قدر نا آشا ہوتے ہیں کہ وہ صاف کہہ ویتے ہیں" اہل حدیث رسول کونہیں مانتے"۔

حقیقت میر ہے کہ اہل حدیث کے نز دیک محد عربی سائٹائیٹی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ قابل تعظیم ہیں۔ آپ سائٹائیٹی کی شان تمام نبیوں اور رسولوں سے بلند ہے۔ ہمارے اس عقیدہ کی بنیاوخود تبی کریم سائٹائیٹی کا پیفر مان ہے:

''أَنا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الفَيَامَةِ ولا فَحْرَ وَبِيَدِي لِوَاءُ الحَمْدِ ولا فَخْرَ وما منْ نَبِي يَوْمَئِذٍ آدَمُ فَمَنْ سِوَاهُ إِلاَّ تَحْت لِوَالِي''۔

قیامت کے دن میں تمام بنی آ دم کاسر دار ہوں گا ، اور (میں پے بطور) فخرنییں ( کہدرہا ہوں )۔حمد کا حجنٹر اامیر سے ہاتھ میں ہوگا اور مجھے اِس پر کوئی فخرنییں ۔کوئی نبی ،خواہ آ دم ہوں یا کوئی اور ،ایسانہ ہوگا جو میرے جھنڈے تلے نہ ہو۔

(منداحر سنن الترغدي سنن اين ماج، )عن افي سعيد .[سحيح الجام 1468] (مسجح)

قیامت کے دن تمام نبیول کا سید ہونا آپ سائٹا آیا ہی دوسرے نبیوں پر قضیلت کی دلیل ہے۔ یہ بات الل حدیث کے نز دیک مُسلِّم ہے۔

#### ا۔ اہل حدیث نبی سال فاللیا کوآپ کے واقعی مقام سے نہیں بڑھاتے

لکین جہاں نبی کریم مٹافقاتی ٹی سے ہمیں اپنی شان بتائی ہے وہیں اِس بات کی بھی تا کید کی ہے کہ ہم آپ کی تعظیم میں غلو ہے بچیں اور آپ کی تعظیم میں نصاریٰ کی طرح حدیں پارند کرجا کیں۔

الله ي رسول ما فالتي تم فرمايا:

" لَا تُصَرُّونِي <sup>(٣)</sup> كَمَا أَطْرَبِ النَّمَارَى ابْنَ مَرْيَعَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبُدُهُ فَقُولُوا عَبُدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ" \_ [سِنِي بَعَارَى: احاديث الانياء 3445] مَنْ مَر

میری تعربیف میں صدے آ گے نہ نگل جانا جس طرح نصاری ابن مریم کی تعربیف میں حدے آ گے نگل گئے۔ میں تو بس اللہ کا ایک بندہ ہول ،لبذاتم مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہو۔

نصاری (عیسانی) حضرت عیسی کومانے والے اوگ ہے۔ عیسیٰ سائٹی پینم پرایمان لانے کے باوجودوہ المراہ ہوگئے۔ نصاری کی گراہی کیاتھی ؟ انھوں نے عیسیٰ سائٹی پینم کو بندگی کے مرتبہ سے بڑھا کررب اور معبود کا مرتبہ دے ویا۔ انھوں نے عیسیٰ سائٹی پینم کی تعریف بیان کرنے میں اتنا غلو کیا کہ اللہ کی ذات وصفات میں اندی اللہ کا شریک بناویا کہ بناویا کی فیل سائٹی بی اللہ کی بناویا کے انہیں اللہ بی قرار

 <sup>(</sup>٣) وَقَالَ إِبْنَ النِّينَ: مَعْنَى قُوله {لَاتُظَلُّرونِ } لَاتَمْنَدَخُونِي كَمَدُح النَّمَارَى حَتَى غَلَا بَعْضَهُمْ فِي
يبنى فَجَعَلَهُ إِنْهَا مَعُ اللّهِ وَبَعْضَهُمْ إِذْ قَى أَنَّهُ هُوَ اللّهِ، وَبَعْضَهُمْ إِبْنَ اللّهِ. [فتح الباري: الحدود: رَجْمَ الْحُبْلَى
فِي الزِّنَا إِنّا أَخْصَنْتُ |

<sup>(4)</sup> قال تعالى: ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْنَ وَلَدًّا (88) لَقَدُ جِنْتُمْ شَيْمًا إِذَّا (89) تَكَادُ الشَّهَا وَاتُ يَتَفَقُرُنَ مِنْهُ وَتَنَفَقُقُ الْأَرْضُ وَتَغِزُّ الْجِبَالُ مَنَّ ا (90) أَنْ دَعَوْ اللرَّحْنِ وَلَنَّا (91) وَمَا يَغْبَى لِلرَّحْنِ أَنْ يَقَعِنَ وَلَنَّا (92) إِنْ كُلُّ مَنْ فِي الشَّهَا وَالزَّرْضِ إِلَّا إِنِّ الرَّحْنِ عَبْدًا ﴾ [مريد: 88\_93]

دے دیا<sup>(1)</sup>۔ وہ ٹیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے باوجود کا فرہو گئے۔

اللہ کے نبی سائٹائیلیم نے امت مسلمہ کونصاری کے اس طرز عمل سے منع کیا ہے لیڈا فرمانِ نبوی کی تعمیل میں اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ سائٹائیلیم کی شان بیان کی جائے لیکن اس میں آپ سائٹائیلیم کی عبدیت اور بندگی کا پہلوذ ہنوں سے اوجھل ندہونے دیا جائے۔

خودالله كرسول على الماية

''يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِتَقُوَاكُمْ وَلَا يَسْتَهُو يَنَّكُمْ الضَّيْطَاتُ أَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنِ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي (٤) الَّتِي أَنْزَلَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ''۔

اے لوگو! اپنے آپ کو بچائے رکھو، کہیں شیطان تمہیں بھٹکا نددے، میں محمد بن عبداللہ ہوں، میں اللہ کا بندہ اور اس کارسول ہوں ، اللہ کی تشم ، مجھے ہرگزیہ پسند ٹیس کہتم مجھے میرے اس مقام ہے بڑھادو جواللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے۔ (منداحہ) عن انس بن مالک (سمج) [ابھی 1097]

يبال دويا تين معلوم جوتمين:

ا۔ نبی سائٹائیلیٹے کوخود میہ یات پسندنہیں کہ آپ کو آپ کے واقعی مقام سے بڑھا یا جائے۔ ۲۔ شیطان کو بیہ بات بہت پسند ہے کہ وہ مسلمانوں کوغلو میں مبتلا کر کے گمراہ کرد ہے۔ الپذا اہلحدیث ہمیشہ ہے اِس چور دروازے کی نگرانی کرتے رہے ہیں جہاں سے شیطان کے آئے کا امکان ہے اور ہمیشہ رہے گا تا کہ وہ امت کوغلو کی اِس بیماری سے بچا سکیس جس میں نصار کی مبتلا ہو گئے

<sup>(</sup>١) قَالَ تعالى: { نَقَدُ كُفُرُ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْسَبِيحُ الزَّلْ مَرْيِعَ } [الهاندة: 17]

<sup>(4)</sup> قال عَلَيْنَ : يَا أَيُهَا النَّاسُ إِيَّا كُمْ وَالْفَلُقِ فِي الذِينِ فَإِلَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَارَ . قَبَلَكُمْ الْمُفَلُوفِي الذِينِ فَإِلَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَارَ . قَبَلَكُمْ الْمُفُلُوفِي الذِينِ فَإِلَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَارَ . وَهَا إِنْ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

اورجسکے نتیجہ میں وہ حامل وجی ہونے کے باوجوداللہ اوراس کے رسول کے دشمن قرار پائے۔(۸)

ائل حدیث کو گستاخ ثابت کرنے کے لیے بعض حضرات کچھ ہاتیں بطور مثال پیش کرتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ اہل حدیث نبی سائٹ این کم کو رشیں مانے بلکہ آپ کو بشر مانے ہیں، اہل حدیث آپ سائٹ این کو عالم الغیب نہیں مانے اور آپ سائٹ این کو اللہ کے تقرب کا وسیلٹیس مانے وغیرہ۔ آ ہے دیھے ہیں اِن ہاتوں کی واقعی حقیقت کیا ہے۔

#### ۲۔ نوروبشرکامسکلہ

بعض حضرات کاعضیرہ ہے کہ نبی سائٹ آیا ہم نور سے بنے ہیں۔ اِن حضرات کی دلیل بی قر آنی آیت ہے: اللہ تعالی نے قرمایا:

(قَلْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَ كِتَابٌ مُّبِينٌ)

یقینا تمہارے پاس اللہ کی طرف ہے تُو رآ چکا ہے اور ایک کھلی کتا ہے بھی۔

[15:32 | اسورة الماكدة: 15]

ا بن الجوزي نے إس آیت کی تقبیر میں { نور } کے سلسلہ میں دوا قوال ذکر کیے ہیں ۔ ایک میر کہ نور

قال دعائى: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ الَّغِنُّونِ وَأُبِّي إِلْهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ عُبُونَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ عُبُنَاتُكُمْ الْمُنْ وَلِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ فِي يَعْتِي إِنْ كُنْتُ فُلْتُهُ فَقَلْ عَلِيْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَامُ الْعُنُونِ وَاللَّهُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّاكَ أَنْتَ عَلَامُ الْعُنُونِ وَ 116) مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمْنَ تَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُفْتُ عَلَيْهِمْ مَا فِي نَفْسِكَ مَا عَلَيْهِمْ مَا فِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ مَنْ مُولِيكًا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ فَعَلَمْ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا أَمْرَاكُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَكُونُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُولُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُولِيَا لَلْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَ

 <sup>(</sup>A) قال تعالى: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ الْنَ اللّهِ وَقَالَتِ النّصَارَى الْمَسِيخ النّ اللّه وَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَا هِهِمْ
 يُضَاهِمُونَ قَوْلَ اللّهِ مَا لَكُهُ وَمُعْزَيْرُ النّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (30) اثَّقَدُوا أَخْبَازَهُمْ وَرُهْبَاتَهُمْ أَرْبَاتُهَا مِنْ فَوْلِ اللّهِ وَالْمَهَا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلّا هُوَ مُخْافَهُ عَمَّا لَيُسْرِ كُونَ } [التوبة: دُونِ اللّهُ وَالْمَهَا لَهُ مُوا إِلَّا لِيَعْبَدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلّا هُوَ مُخْافَهُ عَمَّا لَيُسْرِ كُونَ } [التوبة: 30]

ہے مراد خوداللہ کے نبی سائن آیا ہیں اور دوسراقول میا کہ اس سے مراد اسلام ہے۔

لیکن کیا نمی خلیق کے اعتبار سے نور ہیں یا پھرآ پ تعیین بینی اندھیرے میں چھے حق کوسامنے لانے کے اعتبار سے نور ہیں؟مفسرین نے اس سوال کا جواب دیا ہے۔

این جر برالطبر ی فرماتے ہیں:

"يَهُ فِي بِالنُّورِ مُحَمَّد طَّلِقُكُمُ الَّذِي أَنَارَ الله بِهِ الْحَقَّ وَأَظْهَرَ بِهِ الْإِسْلَام وَمَحَقَ بِهِ الشِّرْكَ فَهُوَ نُور لِمَنُ اِسْتَنَارَ بِهِ يُبَيِّنِ الْحُقَّ وَمِنَ إِنَارَتِهِ الْحَقُ تَبْيِينه لِلْيَهُودِ كَثِيرًا مِمَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِنُ الْكِتَابِ"-

یہاں تور سے مراد نبی سن فرائی ہیں جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے حق کو ظاہر کیا، اِسلام کو غالب کردیا اور شرک کو منادیا۔ البندا آپ سن فرائی ہیں آس مخص کے لیے نور ہیں جو آپ سے روشنی حاصل کرے۔ اور آپ سن فرائی ہے حق کوروشن کرنے ہی میں یہ بھی ہے کہ آپ سا فرائی ہے بہت می اُن چیزوں کی تعیین (وضاحت) کردی جنہیں یہودلوگوں سے چھیادیا کرتے تھے۔ اِجامع البیان تحقیق احمد شاکر 10/143] اگر اِس آیت ہی کو بورا پڑھا جائے تو بات واضح طور پر بچھ میں آجاتی ہے۔

آیت ال طرح ہے:

( يَاأَهُلَ الْكِتَابِ قَلْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا هِنَا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَ كِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اللَّهِ نُورٌ وَ كِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ النَّكِتَابِ وَيَخْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَلْ جَاءَكُمْ مِنَ الظَّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلُ الشَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى وَتَا السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظَّلْمَاتِ إِلَى النَّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى وَتِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ )

اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے جو اُن بہت چیز وں کی تبیین کرتا ہے ( لیعنی صاف بیان کردیتا ہے ) جنہیں (اللہ کی ) کتاب میں ہے تم چھپادیا کرتے تصاور و و تمہاری بہت می باتوں کو معاف بھی کردیتا ہے۔ بقینا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ٹور آچکا ہے اور ایک کھلی کتاب ہجی، جس کے دریعہ اللہ اُن الوگوں کی جوائس کی بیروی کرتے ہیں سلامتی کی راہیں چلاتا ہے اور گھی، جس کے ذریعہ اللہ اُن الوگوں کی جوائس کی بیروی کرتے ہیں سلامتی کی راہیں چلاتا ہے اور آئیس سراط متعقم کی طرف گامزن گراہیوں سے نکال کراہے اِوّن سے نور کی طرف گامزن کردیتا ہے۔[سورۃ المائدۃ: 16،15]

یبال سے بات بھی ملحوظ رہے کہ اہل حدیث نبی سائٹالیٹیم کوعام بشرنبیں بلکہ خیر البشر مانتے ہیں۔اگر آپ کو بشر ماننا آپ کی شان میں گتا خی ہے تو ذرا میا بھی دیکھ لیس کہ خود نبی سائٹلالیٹم کی سب سے چیتی بیوی اورمسلمانوں کی ماں حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا کیا عقیدہ قعا۔

عائشەرىشى اللەعنىبا فرماتى بىن:

''گارى بَشَرَّا مِنْ الْبَشَرِ ''۔

الله کے رسول سانی آیا ہے ایک بشر ہی تھے۔

[مندائد 26237]شعيبالارنؤوط نے اسے محمح قرار دياہے۔

اب کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی گتاخ رسول کہا جائے اِنہیں، ملکہ خود اپنے عقیدہ کی اصلاح کرنی پڑے گی۔

#### ۳۰۔ علم غیب کا مسئلہ

اہل حدیث بیمانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سائٹ آئیلہ کو وقاً فو قباً ایسی باتیں بتا کیں جوغیب میں سے تھے سے تھیں۔ جنت جہنم ، زمین وآ سان ، ماضی وستقبل کی بہت می خبریں جو آپ سائٹ آئیلہ نہیں جائتے تھے آپ کو بتائی گئیل لیکن علم غیب اللہ تعالیٰ کی خصوصیات میں سے ہے۔ الہٰ دااللہ کے ساتھ اس میں کسی کو شریک ٹیٹیس کیا جاسکتا۔ اِس سلسلہ میں حضرت عائشہ ہی کا عقیدہ اور اِس کے ساتھ اُن کا فتو کی بھی ٹن لیس۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: '' مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُغَيِرُ بِمَا يَكُوكِ فِي غَدٍ فَقَدُ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ (\*) وَاللَّهُ يَقُولُ: {قُلُلَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ} (\*)

جو خص بيد دو كى كرے كداللہ كرسول سائن إليهم بيد بناديا كرتے ہے كدا نے والے دن ميں كيا چھپا ہے تواس نے اللہ پرنہايت علين جموث باندها كيونكه خود اللہ تعالىٰ كا فرمان ہے: {قُلُ لَا يَعْلَمُهُ مَنْ في السَّمْهَ وَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ } كهو، آسان وزمين ميں كوئى بھى غيب نيس جائنا سوائے اللہ كے۔[سورة المل: 65][سچى مسلم: كتاب الا يمان 259]

یبی عقیدہ جوحضرت عائشہ کا تھا وہی اہل حدیث کا ہے۔ اِس عقیدہ کی بنیاد پر کیا کوئی مسلمان حضرت عائشہ کے عقیدہ کی صحت پراعتراض کرنے کی ہمت کرسکتا ہے؟ اگر نہیں تواہل حدیث اِس عقیدہ کے سبب کس بنیاد پرمجرم قرار دیئے جاتے ہیں؟ مزید غورطلب بات سیجی ہے کہ حضرت عائشہ نے اپنے عقیدہ کی تائید میں قرآن کریم کی آیت سے بھی استدلال کیا ہے۔ لبندا اسے محض ان کی ذاتی رائے قرار دینا بھی غلط ہوگا۔

#### ٧٧ ـ توسل اوروسيله كامسئله:

ایک اعتراض اٹل حدیث پر ریکھی کیاجا تا ہے کہ اٹل حدیث نبی سائٹ آیٹے کو سیلے نہیں بناتے۔ اس کا جواب رہے ہے کہ اٹل حدیث کے نز ویک اللہ سے تقرب کا واحد ور ایعہ عقیدہ وعمل میں نبی سائٹ آیٹے کی انتہاۓ ہے۔ نبی سائٹ آیٹے کی انتہاۓ اللہ کی رضا اور مغفرت کا واحد اور یقینی وسیلہ ہے۔ جو آ دمی نبی سائٹ آیٹے کم کے سنتوں کونظر انداز کرے من مانی طریقے ایجاد کرے اور اُن کو وسیلہ مان کر اللہ سے امید

<sup>(</sup>٩) وَمَنْ زَعْمَ أَنَّهُ يَمْلُمُ مَا فِي غَيْ فَقَدْ أَعْظَمَ الْفِرْيَةُ [ت: تفسير القرآن: 3068] (صحح)

<sup>(</sup>١٠) أَغْظَمُ الْفِرْيَةِ عَلَى اللَّهِ مَنْ قَالَ: إِنَّ مُحَمِّدًا مُّالِثُنُ وَأَى رَبَهُ وَإِنَّ مُحَمَّدًا مُّالِثُنُ كُتُم مَيْنًا مِنَ الْوَحْيِ وَإِنِّ مُحَمَّدًا مُّالِثُنُ يَعْلَمُ مَا فِي عَدِ (حب) [التعنيقات الحسار 60] (صحيح)

لگائے تو نہ صرف بیمل بے فائدہ ہے بلکہ بدعت اور آخرت میں اللہ کی سزا کا سبب ہے۔

وسیلہ کے سلسلہ میں صحابہ کا طرز عمل کیا تھا؟ خلیفۂ راشد عمر بن الخطاب ہی کے اسوہ کو دیکھیں تو واضح ہوجائے گا کہ صحابہ نبی سابھٹائیل کی وفات کے بعد آپ سابھٹیل کی ذات کے وسیلہ سے وعا کرتے تھے یانہیں۔

انس بن ما لك سائيليا إلى فرمات إن

" أَنَّ عُمَّرَ بَنَ الْحُقَّابِ رضى الله عنه كَانَ إِذَا قَحُطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بَنِ عَبْدِ الْمُقَّلِبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْتَ بِنَبِيْنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْتَ بِعَقِ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْنَ "-

عمر بن خطاب کا معاملہ بیتھا کہ جب بھی قبط ہوتا تو وہ عباس سے بارش کی دعاء کرائے۔ یول کہتے: اے اللہ پہلے ہم اپنے نبی کا دسیلہ اختیار کرتے تھے اور تؤہم پر بارش برسادیتا تھا، اب ہم اپنے نبی کے چپا کا وسیلہ اختیار کررہے ہیں لہذا ہم پر بارش برسادے، چنانچہ بارش ہوجاتی۔

[سيح بخاري: كتاب الجمعه 1010]

وفات کے بعد آپ کے پچاہے دعا کروائی۔

یہاں یہ بات بھی واضح ہوئی کہ نبی سائٹائیلیج کی قبر پر جاکر آپ سے دعا کی درخواست کا طریقہ بھی صحابہ کے ہاں نہیں تھا ورنہ حضرت عمراس موقعہ پرضر وراہیا کرتے۔ بس اہلحدیث ای طریقہ پر عامل ہیں جوعر سے ثابت ہوتا ہے کہ زندہ حاضرصالحین سے دعا کر دائی جائے ۔لیکن اس کے برنکس ان کا نام لیے کران کی ذات وسیلہ سے دعا کر وانا ایک ایساعمل ہے جو نہ کتاب وسنت سے ثابت ہے اور نہ صحابہ کے عمل سے ۔



تيسري غلطتهي:

## اہل حدیث صحابہ کوہیں مانتے اوران کی اہانت کرتے ہیں

اہل حدیث ہے متعلق تیسری غلط نبی ہے ہے کہ اہل حدیث صحابہ کونہیں مانتے ،صحابہ کی بات کوتسلیم نہیں کرتے اوران کی شان میں گستا نعیاں کرتے ہیں۔

حقیقت بیب کدائل صدیث کرز و یک صحابه عقیده و ممل دونوں کے اعتبارے اُسؤ داور دلیل ہیں۔ ا۔ اہل صدیث کے زویک اہل حق وہ ہیں جو نبی سائطالین اور صحابہ کے راستے پر ہوں اللہ کے رسول سائط لیے ہے فرمایا:

''وتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا وَمَنْ هِيَ يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي''۔

اور میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی ،اور بیسب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے ۔صحابہ نے پوچھا: اے اللہ کے رسول ، وہ ایک (فرقه) کون ساہوگا؟ آپ نے فرمایا: وہ جواس (راستے) پر ہوں جس پر میں اور میرے سحابہ ہیں ۔

(سنن التريذي)عن اين عمرو. [صحيح الجامع 5343] (حسن)

اہل حدیث کے نزدیک بعد کے دور میں پیدا ہونے والے اختلافات کے وقت حق اور اہل حق کو پہچا نے کا معیار صحابہ بیں۔ جولوگ نبی سائٹ آیٹ کمی کی سنت اور صحابہ کے نتیج کے پابند ہوں وہی اہل حدیث

کے نزویک حق پر ہیں۔ جوحضرات قرآن وسنت کے نصوص کی من مانی تشریحات کودلیل کا مقام دے کر اُمّت میں بدعات اور خرافات ایجاد کرتے ہیں ان کی تر دید میں بھی اہل حدیث صحاب ہی کے طرز اور اصولوں کو بطورات کدلال چیش کرتے ہیں۔

ان تمام شوابد کے باوجود محض کم خبی کی بنیاد پراہل حدیث پرطعن کرنا یاان کے خلاف الزام تراشی کرنا ہیں ہے۔ کرنا ہمیشہ سے بعض لوگوں کا طریقی کاررہا ہے اور رہے گا۔ لیکن بے دلیل الزامات این تر دید کے لیے خودی کافی ہوتے ہیں۔

#### ۲۔ صحابہ کو بُرا کہنے والا نبوی لعنت کا مستحق ہے

اہل صدیث کے نز دیک صحابہ کوسب وشتم کرنے والا ، ان کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرنے والا ، ان پر سے امت کے اعتباد کو مجروح کرنے کی کوشش کرنے والا لعنت کا حقدار ہے ، کیونکہ خود اللہ کے رسول سن شاتیج نے ایسے شخص کو ملعون قرار دیا ہے۔

الله كرسول سل الثالية فرمايا:

''هَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْصَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْهَعِينَ ''۔ جومیرےصحابہ کوگالی دے (یا برا کھے ) اس پر اللّٰہ کی لعنت ،فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ (طب)عن ابن عباس [صحح الجامع 6285](حن )

#### س۔ صحابہ نبی سائٹ الیکن کے مقابلہ بیں خلیفہ را شد کی بات بھی چھوڑ دیتے تھے برصحالی کا مقام واحرّ ام سلم ہے۔ لیکن بڑی سے بڑی شخصیت بھی دلیل سے بڑھ کر نہیں ہوتی۔ دلائل کاوزن ہمیشہ شخصیات سے زیادہ ہُوتا ہے۔

صحابہ کے نز دیک خلفائے راشدین قابل احترام تھے۔ وہ ان کے تھم اور فیصلے تسلیم کرلیا کرتے تھے۔لیکن صحابہ نبی ساڑھ الیا بی کی بات کے مقابلہ میں بڑی سے بڑی شخصیت کی بات بھی قبول کرنے سے ا نکار کردیتے تھے۔ وہ اکابرین کی گٹا ٹی ٹییں کرتے تھے لیکن وہ ان کے احترام کے نام پران کی بات کو کٹاب وسنت پرتر جیج دینے والول میں ہے بھی نہیں تھے۔

اس کی ایک بہترین وضاحت حضرت علی کے ایک فیصلہ اور اس پر عبید اللہ بن عباس کے تبصرہ سے ہوجاتی ہے۔

عكر مدرحمة الله فرمات بين:

" أَيْ عَلِيٌّ بِزَنَادِقَةٍ فَأَخْرَقَهُ وَ فَهَلَغُ ذَلِكَ ابْنَ عَبَاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَهُ أَخْرِقُهُ مُ لِللّهِ عَلَيْقَا فَيْ بِزَنَادِقَةٍ فَأَخْرَقَهُ وَ فَهَدُ لِللّهِ عَلَيْقَا فَيْ مُنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ" - لِنَهُ وَلَاللّهُ عَلَيْقَا فَيْ مُنْ بَدَّلُ وِينَهُ فَاقْتُلُوهُ" - معرت على ك پاس يحقرنا وقد (مرتدلوگول) كولايا كيا، توافعول في ان سب كوبلا و يا جب بينجر ابن عباس كوبيني توافعول في كها: اگر (ان كي جگه فيصله كرف والا) ميس جوتاتو ان لوگول كوجلاف كا حكم نه ويتا كيونكه الله كرسول في بيا كرف اين كي جگه فيصله كرف والا) ميس جوتاتو ان لوگول كوجلاف كا حكم نه ويتا كيونكه الله كرسول في بياكر في من كيا ہے - بلكه بيس انهيں (جلاف كے بجائے بطور سرا) مقل كردو۔

[صحیح بخاری: کتاب استتابة المرتدين 6922]

ایک روایت میں ہے:

'' فَبَلَغُ ذَلِكَ عَلِيًّا فَقَالَ صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ ''\_[سنن الترفريُ تَقَيِّل الالباني 1458] (سيح) (ابن عباس كي) ميه بات حضرت على كومعلوم توافعول نے كہا: ابن عباس نے بچ كہا۔

اس واقعہ میں ایک طرف ابن عباس کی حق گوئی کا نمونہ ہے تو دوسری طرف علی کے اعتراف حق کی مثال بھی ہوتا تو مثال بھی ہوتا تو مثال بھی ہوتا تو مثال بھی ہوتا تو ہم گرز ایسانہ کرتا۔ ابن عباس نے بینہیں کہا کہ علی نے جو بھی کیاان کے پاس اس کی کچھ نہ کچھ ولیل ضرور ہوگی۔ بلکہ جونق خودان کے بیاس تھااس کی روشنی میں حضرت علی کے فیصلہ سے اپنے انسلاف کا اظہار

کیا۔حضرت علی نے بھی ان کے اس طرز عمل کو فلطی ، گمراہی یا ہے اد بی قر ارٹیس دیا بلکہ صاف الفاظ میں خوداس کی تصدیق و تائید کی۔

#### ٧ - صحابدر سول الله سال الله سال الله سال الله عن كا قول تسليم بين كرتے مقابله ميں كس

اس سلسلہ میں خود حضرت علی کا طریقہ بھی اس سے مختلف نہ تھا۔ وہ بھی ای اصول کے پابند تھے کہ چاہے کیسی بھی شخصیت کیوں نہ ہواس کا قول وکمل نبی سابھ آلیا ہم کے قول وکمل کے مقابلہ میں قابل اقتداء خیس۔اس کی ایک مثال میچے بخاری کی ایک روایت میں موجود ہے۔

#### مروان بن تلم كمتے ہيں:

" شَهِدُتُ عُفْمَاتِ وَعَلِيًّا رضى الله عنهما وَعُفْمَاتُ يَنْهَى عَنِ الْمُتَعَةِ وَأَنَ خُجُمَّ بَيْنَهُمَا. فَلَمَّا رَأَى عَلِيُّ أَهَلَ بِهِمَا لَبَيْتَ بِمُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ قَالَ مَا كُنْتُ لأَدَّعَ سُنَّةً النَّبِيّ لِقَوْلِ أَحَدٍ"-

میں اس وقت حضرت عثان وعلی عنبماکے پاس موجود تھا جب حضرت عثان تنتع سے منع کررہے تھے کہ (جے تھے کہ (جے تھے کہ (جے کہ (جج اور عمرہ) دونوں کو جمع نہیں کرنا چاہیے۔ جب حضرت علی نے بیہ چیز دیکھی تو کہا: '' فَیَئِیت بِعُنْ مَنْ يَقِ وَ سَدَنْ بِينَ جِهورُ سَكِنا۔ [جمع بناری: اُج 1563] ساتا اللہ کی سنت نہیں چھورُ سَكِنا۔ [جمع بناری: اُج 1563]

علی نے نبی کی سنت کے مقابلہ میں عثان کے فیصلے کو قبول نہیں کیا۔ ندکورہ دونوں روایتوں میں حضرت ابن عباس ادرعلی رضی اللہ عنہما کے طرز عمل سے میہ بات واضح ہوتی ہے کہ صحابہ خود خلفائے راشدین کی دوبات جو نبی کے قول وعمل سے تکرائے تسلیم نہیں کرتے ہے۔

یمی اصول ایل صدیت کا ہے۔ مجموعی طور پرصحابہ کی بات جمت ہے لیکن جب ان میں آپس میں کسی ہے۔ پہر میں اختلاف ہوجائے توالی صورت میں ترجیح ای بات کودی جائے گی جس کے حق میں دلیل موجود

ہو۔ اور کتاب وسنت کے مقابلہ میں کسی کی بات نہیں لی جائے گی۔

ان دونوں واقعات میں ہے بات بھی واضح ہوجاتی ہے کہ بھی اکا برصحابہ تک بھی نبی کی کوئی بات نہیں بینچ پاتی تھی اوراس کے نتیجہ میں بھی ان سے اسکے برخلاف اجتہاد واقع ہوجا تاتھا۔اس پر دوسرے صحابہ خیرخواہی کے جذبہ سے انہیں تنبیہ کردیا کرتے تھے۔ سلامیا ہے۔

چونخى غلط<sup>ان</sup>ېي:

## اہل حدیث اولیاءاللہ کے منکر ہیں

بعض لوگ یہ سیجھتے ہیں کہ اہل حدیث اولیاء اللہ کونہیں مانتے۔ اس بات کو مزید شوشہ بنا کر بعض مقررین اہل حدیث کے خلاف عوام کو بھڑ کانے کی کوشش کرتے ہیں۔حقیقت یہ ہے کہ اہل حدیث ولایت کو مانتے ہیں بلکہ قیامت تک اس دروازے کے کھلار بنے کا اعتقادر کھتے ہیں۔

#### ا۔ اہل حدیث کے نز دیک اولیاء کون ہیں

الله تعالیٰ نے فرمایا:

( أَلَّا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ كَانُوا يَتَّقُونَ ) خبر دار ، الله كاولياء پر ( آخرت من ) نه كوئى خوف بوگا اور نه وغملين بول گــ به وه لوگ بين جوايمان لے آئے اور پر بيزگارى كااہتمام كرتے رہے۔[سورة ایس: 63،62]

قر آن کریم کی متعدد آیات میں اِس بات کی صراحت موجود ہے کہ بعض بندوں کو اُن کے کمالِ ایمان اور دوامِ تفویٰ کی بنیاد پراللہ تعالی اپنی طرف ہے خصوصی طور پرولایت عطافر ما تا ہے، آئییں اپنا خاص اور مقرب بنالیتا ہے۔ اس بات کا انکار کرنا قر آن کریم اور احادیث صححہ کا انکار کرنا ہے۔ اہل حدیث اِن تمام نصوص پرایمان رکھتے ہوئے اولیاءاللہ کے مقام کوتسلیم کرتے ہیں۔

لیکن قرآن کی مذکورہ آیت میں جہاں اولیاء کا شرف اورائے لیے اللہ تعالیٰ کے وعدے ذکر کیے

گئے ہیں وہیں ان کی صفات بھی بیان کردی گئی ہیں جن کی بنیاد پر ادلیاء کو بیہ مقام نصیب ہوا ہے۔ وہ صفات کیا ہیں؟ وہ دو چیزیں ہیں: کمال ایمان اور کمال تقویٰ۔ اہل حدیث کا عققاد ہے کہ قوی ایمان اور پر ہیزگار کی سے آ راستہ زندگی کے بغیر آ دمی اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں بن سکتا۔ وہی شخص اللہ تعالیٰ کی ولایت کا حقدار ہے جس کاعقیدہ صحیح ہواورا کی زندگی تقویٰ شعاری کا نمونہ ہو۔

لیکن افسوس کہ بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اس پیانے کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے من مانی اصولوں کی بنیاو پرجس کو چاہتے ہیں ولی بناویے ہیں، چاہاس کی زندگی امام الانبیا ہی عربی سی الم الانبیا ہی مشتر نہ ہو ہے ایمان وعمل سے اُس کا دور کا بھی رشتہ نہ ہو ۔ پیض بجیب وغریب چیزوں کے صادر ہوئے کو والایت کا معیار بنالیتے ہیں اور نتیج میں ایسے لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین کا وئی بنا دیتے ہیں جو نماز روز و ترک کر کے نشتے میں مست زبان سے خرافات کمنی اللہ درب العالمین کا وئی بنا دیتے ہیں جو نماز روز و ترک کر کے نشتے میں مست زبان سے خرافات کمنے میں مصروف رہتے ہوں۔ جب بصیرت کی آگھوں پر عقیدت کی پٹی بندھ جاتی ہے تو ایسے ہی کرشے وجود میں آتے ہیں۔

#### ۲۔ اہل حدیث کے نز دیک عجائبات ولایت کی دلیل نہیں

بعض خرق عادت ( عجیب وغریب ) چیزیں کسی کو ولی ثابت کرنے کے لیے دلیل نہیں بن سکتیں بلکہ اصل کسوٹی قر آن وسنت کی پابندی ہے۔آ ہے اس بارے میں معلوم کرتے ہیں کہ امام شافعی نے کیا اصول بیان کیا ہے۔

امام شافعی رحمه الله فرمات بین:

'' إِذَا رَأَيْتُهُ الرَّجُل يَمْشِي عَلَى الْمَاء وَيَطِير فِي الْهَوَاء فَلَا تَغُتَّرُوا بِهِ حَتَّى تَعْرِضُوا أَهْره عَلَى الْكِتَابِ وَالشُّنَّة ''۔

جبتم کسی کود کیھوکہ وہ پانی پرچل رہاہے یا ہوا میں اڑر ہاہتو اُس کی اِس چیز سے ؤرا بھی دھوکہ نہ

کھاؤجب تک کہاس کے معاملہ کو کتاب وسنت ( کی کسوٹی ) پر پر کھ ندلو۔[البدایہ دائبایہ ن 13 س 217] یعنی کوئی گفتی ہی کرامتیں کیوں نہ دکھا دے اس سے دھو کہ نہ کھاؤ۔معلوم ہوا کہ محض کرامت کی بنیاد پر کسی کو ولی کا مقام دینا اہل علم کا طریقتہ نہیں۔ بلکہ ان کے نزویک واقعی ولی وہ ہے جس کا عقیدہ وعمل، ظاہر و باطن دونوں قرآن وسنت کی اتباع سے آراستہ ہو۔

ای بات کو دوسری صدی کے ایک مشہور عالم وین خلیل بن احمد الفراہیدی (۱۱) نے جو بر کہار تیج تابعین میں سے ہیں بیان کیا ہے۔

خلیل بن احمدالفراہیدی فرماتے ہیں:

'' إِنْ لَمْرِ يَكُنْ أَهَلُ الْقُرُّ آنِ وَالْحَدِيثِ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ وَلِيُّ''۔ اگرقر آن وحدیث والےالشے ولی میں تیں تو بھرز مین پرالشہ کا کوئی ولی میں۔

[شرف البحاب الحديث رقم 96]

یعنی اللہ کے ولی ہونے کے واقعی حقدار وولوگ ہیں جوقر آن وحدیث کے حامل اوران پرعامل

ہول۔

#### س۔ اہل حدیث کے نز دیک نفع نقصان دینے والا اللہ ہے

یہاں میہ بات بھی ملحوظ رہے کہ اولیاء کو مانٹا اور اولیاء کی قبروں سے مانگنا دونوں میں زمین وآسان کا فرق ہے۔ پہلی چیز مین ایمان کا تقاضاہے جبکہ دوسری چیز تو حید کے بالکل منافی۔

اٹل حدیث کاعقیدہ ہے کہ کا کنات میں اللہ ہی کی مرضی چلتی ہے۔ انسان پر راحت و تکلیف کے جو مجھی حالات آتے ہیں وہ اللہ ہی کے فیصلہ کا نتیجہ ہوتے ہیں۔اللہ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی کسی کو پچھدے

<sup>(</sup>١١) الخليل بن أحمد الأزدي الفراهيدي من كبار أتباع التابعين (الوفاة: بعد 160 هـ وقيل 170 هـ أو بعدها)

سکتا ہے نہیں سے پچھ چھین سکتا ہے۔ کا مُنات میں مرضی اللہ بھی کی چلتی ہے لہذا ایک مسلمان کوا پے تمام معاملات میں اللہ بھی سے مدوطلب کرنا چاہیے۔

الله تعالی نے فرمایا:

( وَإِنْ يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِطُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدُكَ بِغَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ )

اور اگر اللہ تم کوکوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سواکوئی اور اس کو دور کرنے والانہیں ہے اور اگر وہ متحبیں کوئی فی تنہیں کوئی خیر پہنچانا چاہے تو کوئی نہیں جواس کے فضل کوتم سے چھیر دے۔وہ اپنے بندوں میں سے جے چاہے اپنا فضل عطاکر تاہے۔وہ بڑا مغفرت فریانے والا ،نہایت رقم فریانے والا ہے۔[سرہ یؤس 107] ہے۔ ایل حدیث سے فز دیک قبروں کی عبادت اور انہیں سجدہ گاہ بٹانا حرام ہے۔

اولیاءکرام، بلکہ کسی بھی مسلمان کے قبری بے حرمتی اہل حدیث کے نزد یک گناہ ہے۔ لیکن اولیاء کی قبروں سے مرادیں مانگنا، اُن کا طواف کر نا اور وہاں جا کرسجدے کرنا، اور بیعقیدہ رکھنا کہ وہ ہمارے مسائل جل کرتے ہیں، ہمیں رزق واولا وعطا کرتے ہیں اور بیاری سے شفاء دیتے ہیں، بلکہ ان کی قبر کی مسائل جل کرتے ہیں، ہمیں رزق واولا وعطا کرتے ہیں اور بیاری سے شفاء دیتے ہیں، بلکہ ان کی قبر کی منی اور قبر پررکھے ہوئے کڑے بھی ہمیں کا میا بی اور نجات ولاتے ہیں سیرسارے عقائد وا محال محمد عربی منی سیرسارے عقائد وا محال محمد علی اور نجات ولاتے ہیں سیرسارے عقائد وا محال میں مناتے ہے سے لیے کررسول اللہ مان فائی ہیں ہے گئے تھے۔ اہل حدیث اولیاء کی تعظیم ضرور کرتے ہیں لیکن انہیں اللہ تعالیٰ کی رہو ہیت یا الوہیت میں شریک نہیں کرتے۔ وہ اٹنی قبروں کی بے حرمتی نہیں کرتے لیکن اٹنی اللہ قبروں کو رہ بیا معبود بھی نہیں بناتے۔

قبروں کوعبادت گاہ بنالینا یہود ونصاریٰ کا طریقہ ہے۔ یہود ونصاریٰ کی پیروی تو و پہے بھی متع ہے کیکن اسلام میں قبروں کو حبد و گاہ بنانے کے بارے میں صاف ممانعت بھی موجود ہے۔

خودالله كرسول ساشاليل في عفرمايا:

" أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبُلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمُ مَسَاجِدَ أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَفْنَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ ".

خبردار، جولوگتم ہے پہلے گذر چکے ہیں ان کا حال بیضا کہ وہ اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو مسجد (سجدہ گا ہ) نہ بنانا۔ میں تہمہیں اس ہے نع کر رہا مسجد (سجدہ گا ہ) بنالیا کرتے تے ،تم ہرگز قبروں کو مسجد (سجدہ گا ہ) نہ بنانا۔ میں تہمہیں اس ہے نع کر رہا ہوں۔[عیج مسلم: کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ 827]

اسلام میں مسجدوہ جگہ ہے جہال اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے۔ جب قبروں کو مسجد بنانا جائز نہیں توخودان قبروں کو سجدہ کیسے کیا جاسکتا ہے۔ سجدہ عباوت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کردیا ہے کہ ہم اللہ کے سواکسی اور کو سجدہ کریں۔

الله تعالیٰ نے فرمایا:

( وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِللَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّادُتَعْبُنُونَ )

اور بیرات اور دن اور سورج اور چاندسب الله کی نشانیوں میں ہے ہیں۔ لہذاتم ندسورج کوسجدہ کرو اور نہ چاند کو بلکہ اُس (اللہ) کو تجدہ کروجس نے ان سب کو پیدا کیا ہے اگر واقعی تم الله کی عیادت کرئے والے ہو۔ [سورۃ فصلت 37]

تو حید کا اقر ارکرنے کے بعد شرک کے راہتے پر چلنا مومن کا شعار نہیں۔ لہذا اہل حدیث کسی بھی تعبدی عمل میں اللہ کے ساتھ کسی شخصیت کوشر یک نہیں کرتے چاہے وہ شخصیت کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو۔ اہل حدیث اپنی حاجات کی تکمیل کے لیے قبروں میں مدفون صالحین کوئیں پکارتے۔ اہل حدیث کے نز دیک ایسا کرنا شرک ہے کیونکہ وعاعباوت ہے اور اللہ کے سواکسی سے دعاء کرنا اسے اللہ کی عباوت

میں شریک کرنا ہے۔

# ۵۔ اولیاءاللہ خودا لیے مخص کے دشمن ہیں جواللہ کے سواد وسرول کو پکارے اللہ تعالی نے فرمایا:

( وَمَنْ أَضَلُ هِنَ يَدُعُومِن دُونِ اللَّهِ مَن لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاء وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ)

اورائ شخف سے زیادہ گمراہ کون ہوسکتا ہے جواللہ کے سواکسی ایسے کو پکارے جو قیامت کے دن تک اس کی پکار کوئی ٹیس سکتا، بلکہ وہ تو ان کی دعاء بی سے غافل ہیں۔ اور جب (قیامت کے دن) لوگول کو حشر میں جمع کیا جائے گا تو بیان (پکارنے والول) کے شمن بن جا کیں گے اور ان کی عبادت کا سرے سے انکار کرویں گے۔[سورۃ الاحقاف5۔6]

اس آیت میں ہرای شخص کو گمراہ قرار دیا گیا ہے جواللہ کے سواکسی اور سے دعاء کرے۔ آیت کا آخری حصہ بتارہا ہے کہ اللہ کے سواکسی اور سے دعاء کرنا دراصل اس کی عبادت کرنا ہے۔ لہذا اہل صدیث کے نز دیک اللہ کے سواقبرول سے یا قبر والول سے حاجت روائی کی التجا کرنا شرک ہے۔ یہ مل شاقبر آن وسنت میں ہے نہ صحابہ ہے اس کا شہوت ملتا ہے۔ اگر یہ واقعی اسلام میں جائز ہوتا تو صحابہ نی ساف نا گرا ہے دین دونیا کے مسائل کا حل ضرور طلب کرتے۔

### ۲۔ اہل حدیث اولیاء کی عبادت کواللہ تک چینچنے کا وسیلے نہیں بناتے

اٹل حدیث کا بیعقبیرہ ہے کہ اللہ کے تقرب کے لیے اللہ کے بندوں کو واسط بنا کر اللہ کی عبادت میں انہیں شریک کرنا حرام ہے۔ تمام عبادات اللہ ہی کے لیے خاص ہیں للبذا اللہ کے اولیا ، کواس طرح وسیلہ بنانا کہ ان کے نام سے نذریں مان کران کے نام سے جانور ذیج کرنا یا ان کے تقرب کے لیے جانور ذخ کرنا ،ان کی قبرول کا طواف کرنا ،ان کی قبروں پر سجدے کرنا وغیرہ بیتمام چیزیں شرک ہیں۔ بلکہ بیصن وہی شرک ہے جو نبی سائٹیائی ہے زمانہ میں عرب کے مشرکین کے ہاں پایا جاتا تھا۔ بیشرک کی وہی قسم ہے جسکی تر دید میں قرآن کریم نازل ہوا۔

مثلًا الله تعالى نے فرمایا:

﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعُبُدُهُمْ إِلالِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلُفَى إِنَّ اللَّهَ يَحُكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴾

جن لوگوں نے اللہ کے سوااوروں کو اولیاء بنار کھا ہے (وہ کہتے ہیں ) ہم تو اِن کی عبادت ہیں ای لیے کرتے ہیں کہ دہ ہمیں اللہ سے پچھاور قریب کر دیں۔ یقینا اللہ تعالی (قیامت کے دن) اُن کے اِس انتقاف کا فیصلہ کردیے گا جس میں وہ آج پڑے ہوئے ہیں۔اللہ تعالیٰ ایسے شخص کوراہ نہیں بچھا تا جو بڑا جھوٹا اور ناشکراہو۔[سورۃ الزمر 3]

عرب کے مشرکین اپنے بتوں کی عبادت اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کرتے تھے۔ ان کا مقصود اللہ تھالیکن اس مقصد کے حصول کے لیے جوطر یقنہ انھوں نے اپنا یا تھاوہ غلط تھا۔ اللّٰہ تک پینچنے کے لیے شیطان نے انہیں وہ راہ جھائی جواللہ سے مزید دور کرنے والی تھی۔ اپنے اس عمل کے نتیجہ میں وہ اللّٰہ پر جھوٹ گھڑنے کے مجرم اور ناشکرے کافر قراریائے۔

اہل حدیث کا بیر مانتا ہے کہ کا میا بی کے لیے صرف اچھا مقصد کا فی نہیں بلکہ اس مقصد کے حصول کے لیے اختیار کیے ہوئے اسباب کا اللہ اور اس کے رسول کی لا فی ہوئی شریعت کے مطابق ہونا بھی ضرور کی ہے۔

### يانچويں غلط بھی:

# اہل حدیث ائمہار بعہ کونہیں مانتے اورانہیں گمراہ کہتے ہیں

ائل حدیث کے بارے میں ایک مغالط ریکھی ہے کہ اٹل حدیث ائمہ اُر بعد کوئییں مانتے بلکہ ان کی شان میں گتا خی کرتے ہیں اور انہیں گراہ قرار دیتے ہیں۔ آئے دیکھتے ہیں کہ اس معاملہ میں اہلحدیث کا داقعی موقف کیا ہے۔

### ا۔ اماموں کے بارے میں اہل حدیث کا موقف

اس سلسلہ میں موجودہ دور ہی کے ایک بہت بڑے اہل حدیث عالم شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں:

" وَهِذَا هُوَ الْقُولُ الْحَقُّ الْوَسَطُ: نَأَخُذُ مِنَ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ وَالْفُقَهَاءِ مَا وَافَقَ النَّالِيُلُ مِنْ كِتَابٍ وَسُنَّةٍ وَيَتُرُكُ مِا خَالَفَ النَّالِيُلُ ("") وَنَعْتَذِرُ لِلْعُلَمَاءِ فِي خَطَيْهِمُ

قال ابن ثيمية : أَفَا وُجُوبُ اثِبَاءَ الْفَائِلِ فِي كُلِّ مَا يَقُولُهُ مِنْ غَيْرٍ دِكْرِ دَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَى صِحَةِ مَا يَقُولُ فَلَيْسَ بِصَحِيجَ بَلَ هَذِهِ الْمَرْتَبَةُ هِيَ مَرْتَبَةُ الرَّسُولِ الَّتِي لَا تَصْلُحُ إِلَّا لَهُ [مجموع الفتاوى ج35 ص121]

<sup>(</sup>١٢) وَمِنْهَا تَقْلِيدُ غَيرِ الْبَعْمُومِ أَعِنِي غَيرَ النَّبِيِّ الَّذِي تُبَتَّتُ عِصْمَتُهُ وَحَقِيقَتُهُ أَنَ يَخْتَهَدَ وَاحِدُّ وَلَ عَلَيْهَا اللَّهَ عَلَى الْإِصَائِةِ قَطْعًا أَو قَالِماً فَيَرُافُوا بِوحَدِيثاً صَحِيحاً وَهَذَا الثَّقْلِيدُ عَلَيْهَا وَقَالِماً فَيَرُفُوا بِوحَدِيثاً صَحِيحاً وَهَذَا الثَّقْلِيدُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَى مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

وَنَعُرِفُ قَدْرَهُمْ وَلَا نَنْتَقِمُهُمْ "-

حق اور عدل پر بنی قول بچی ہے: ہم علاء وفقہاء کے اقوال میں سے وہ قول قبول کر لیتے ہیں جو کتاب وسنت کی دلیل کے موافق ہواوراُس قول کو حجوز دیتے ہیں جو دلیل سے نکرا تا ہواور ہم علاء کی (اجتہادی) خطاء پرانہیں معذور تجھتے ہیں ، اُن کی قدر کرتے ہیں اوراُن کی شان ہرگز نہیں گھٹاتے۔

[الأجوبةالمفيدةعن أستلة المناهج الجديدة: سؤال 25]

المل حدیث کے نزویک ائمہ اربعہ معصوم عن الفطائیس لیکن قابل احترام ضرور ہیں۔ان حضرات کی علمی خدمات کا اعتراف نہ کرنا خود اللہ تعالی کی ناشکری ہے، کیونکہ یہ حضرات اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت محمہ یہ کے ایک نعمت ہیں۔ یہی وہ اکا ہرین ہیں جنہول نے اپنے دور ہیں قرآن وسنت کی تعلیمات کو عام کیا اور پیش آنے والے متعدد پیچیدہ مسائل ہیں قرآن وسنت کے نصوص ہیں غور کرک امت کی رہنمائی فرمائی۔ان حضرات کی تحقیق اور علمی خدمات کا فائدہ صرف ان کے اپنے دور کے لئے محدود نہ تھا بلکہ بعد کے ادوار ہیں بھی امت کے لئے مسائل ہیں غور وقکر اور طرز اجتہا دہیں مشعل راہ ہے۔ان حضرات کی خدمات کی ناشکری ہے کیونکہ جولوگوں کا شکر اوانہیں کرتا۔

ائمہ اربعہ کے بارے میں اہل حدیث کا موقف ہیہ کے کدان کی علمی خدمات سے استفادہ کیا جائے لیکن ان میں ہے کئی ایک ہی کا ہوکر ہاتی ہے تعصب نہ کیا جائے۔ ایسانہ ہو کہ ہم ایک امام کی توساری با تیں مان لیس اور ہاتی تین اماموں کی کوئی ہات بھی مانے لیے تیار نہ ہوں۔ اہل حدیث کے نزد یک بیہ طرز عمل ناانصافی ہے۔ اس طرح کے تعصب سے آ دی تین اماموں کے گرال قدر علمی ورف سے محروم ہوجا تا ہے۔ پھر یہ کہاں کا اصول ہے کہ ایک امام کے مقابلہ میں ہاتی تمینوں اماموں کی ہاتوں کو ہلا دلیل ترک کردیا جائے ؟ عجیب ہات تو ہیہ کہ اگر اہل حدیث نی ساؤ تا ہے۔ کہ مقابلہ میں کی امام کی

کوئی ایک بات تسلیم نہ کریں تو انہیں اماموں کا مخالف ومنکر بلکہ دشمن و گستاخ قرار دیا جا تا ہے لیکن ایک غیر اہل حدیث محض" اپنے" امام کی تقلید میں ایک ساتھ تین تین اماموں کی باتوں کو بے جھجمک چھوڑ دیتا ہے لیکن نہ وہ اماموں کا گستاخ کہلا تا ہے نہ منکر۔ بلکہ اگروہ" اپنے" امام کے قول کی وجہ سے نبی سائٹ پیلم کی بات کو بھی نظر انداز کردے تب بھی اس کے دین وایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔

اہل حدیث اماموں کی وہ بات تسلیم کرتے ہیں جس پرقر آن وسنت سے دلیل موجود ہواور ایکی بات کورک کردیتے ہیں جو دلیل سے ظراقی ہو۔ وہ کسی ایک امام کے تمام اقوال کوقیول کرکے دوسروں کونظر انداز نہیں کرتے بلکہ ہرایک کی مدلل بات تسلیم کرتے ہیں اور ان کی علمی لغزشوں پر تنبیہ کرنے کے باوجود ان کی شان میں گستا خی سے بیچتے ہیں۔ بلکہ اگر کسی مسئلہ میں ان کی بات خلاف ولیل یا مرجوح بھی ثابت ہو جائے تو خود ایکے لیے حسن ظن رکھتے ہوئے عذر تلاش کرتے ہیں کہ ہوسکتا ہے ان تک یہ شابت ہو جائے تو خود ایکے لیے حسن ظن رکھتے ہوئے عذر تلاش کرتے ہیں کہ ہوسکتا ہے ان تک یہ حدیث نہیں کے ہوسکتا ہے ان تک بیے حدیث نہیں تر دور ماہود غیرہ و

### ۲۔ مجتبد کے فیصلہ میں خطاوصواب دونوں کا اختال ہوتا ہے

یہاں سیسوال ہیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک بڑے عالم سے دین کے معاملہ میں فیصلہ کرنے میں فلطی ہو سکتی ہے ؟ تواس کا جواب خود نبی کریم کی حدیث میں موجود ہے۔

الله كرسول سالفاليل في مايا:

''إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَابِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَعُمَا أَجْرَابِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَعُمَا أَخْطَأً فَلَهُ أَجْرًابِ وَإِذَا حَكَمَ الْحَالِاتِينَ 1324] أَخْطَأً فَلَهُ أَجُرٌ '' [ تَحَجَ بَغَارى: كَآبِ الاعتمام بِالكَآبِ والمنه 7352 حَجِمُ مَلَم: كَآبِ الاتّفني 1340 مِن المُعَلِّمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ وَمُعَلِمُ مَلَ كَالِمَ عَلَيْهِ وَمِن المِن المَوالِمُ وَمُوبِ اجْتَهَا وَلَمَ عَلِي وَوَاجَرَقِيلَ مَا وَرَاكُم وَهُ وَبِ اجْتَهَا وَكَرَ عَلِيمَ لَمُ مَلِيكُن وَهُ فَيْهَا لَهُ مِنْ فَيْهِا لَمُ مَنْ وَفَيْهَا لَهُ مَنْ وَمُعْلَمُ مَنْ وَمُعْلَمُ مَنْ وَمُعْلَمُ مَنْ مُنْ اللّهُ وَمُوبِ اجْتَهَا وَكُرَ عَنْ فِيهَا لَهُ مَنْ وَمُعْلَمُ مَنْ وَمُعْلَمُ مِنْ وَمُعْلَمُ مَنْ مَا الْحَلَم اللّهُ وَالْحَرْفِ الْحَرْقُ فَيْمَا لَمُ مِنْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَالْحُرْفِ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَالْحُمْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ أَلَيْكُولُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ أَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَالًا مُنْ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَمُنْ عَلَالًا مُنْ مُنْ اللّهُ عَلَالًا لَهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْلِ اللْعُلْلُمُ وَالْمُولِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَالُمُ عَلَالًا لَعُلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَالُهُ اللّهُ الللّهُ المُلّمُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه میں خطا کرجائے تو اُس کے لیے ایک اجر ضرور ہے۔

اس حدیث ہے دویا تیں معلوم ہوئیں۔

1\_مجتہدے فیصلہ کرنے میں مجھی خطابھی ہوجاتی ہے۔

2 مجتبد کواجنتها د کی کوشش کی بنیاد پرخطا کے باوجودا یک اجرضر ورماتا ہے۔

نبی کے اس ارشاد کے بعدا ب کوئی مومن پیر کہنے کی جرائت نہیں کرسکتا کہ جمتہد سے خطانہیں ہوسکتی۔ سر

### ۳۔ اہل صدیث مجتبد کی اجتہادی خطامیں اسکی پیروی نہیں کرتے

یبال کسی شخص کواس غلط نبی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ" جس مسئلہ میں خطا کے باوجود مجتہد کواجر ال رہا ہے اس مسئلہ پڑمل کر کے جمیں بھی اجروثو اب ملے گا۔ لہٰذا ہم سیح ہوں یا غلط ہم ہرحال میں اجر کے مستحق ہیں۔ ہمیں مجتہد ہے کسی مسئلہ میں انحتلاف کرنے کی ضرورت نہیں۔" اگر کوئی شخص اس خیال کو اصول بنائے ہوئے ہے تو یہاس کی غلطی ہے۔ کیونکہ خلیفہ رُاشد عمر بن الخطا ہے کا فیصلہ اس خوش نہی کے قلعہ کومسار کرنے کے لیے کافی ہے۔

عمر بن خطاب فرماتے ہیں:

"السُّنَّةُ مَاسَنَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَا تَجْعَلُوا خَطَأَ الرَّأْيِ سُنَّةً لِلْأُمَّةِ "-

سُنٹ (طریقہ) وہی ہے جسے اللہ اور اُس کے رسول سائٹائیلیٹر نے جاری کیا ہے، تم کسی کی (اجتہادی) فلطی کوامت کے لیے سُنٹٹ نہ بناوو۔[جامع بیان|علم2014،اعلام|لوقعین 15ص 57]

اس بات کی تا ئیر خودقر آن کریم کی اس آیت سے ہوتی ہے:

﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيهَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنَ مَا تَعَمَّدَتُ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيًا}

اورجس معاملہ میں تم ہے خطا ہوجائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ،مگریہ کہ تمہارے دل پختہ ارادہ

کرلیں ( تو جانے ہوجھے غلط کام پرتمہاری بکڑ ہوسکتی ہے )۔ | سورہ الاحزاب5 |

معلوم ہوا کہ جان ہو جھ کر خلطی کرنا کی کے لیے بھی جائز نہیں ، نہ جہند کے لیے نہ غیر مجہند کے لیے۔
لہذا جس شخص پر دلائل کی روثنی میں حق بات واضح ہوجائے اس کے لیے نہ خور خلطی پر جمود اختیار کرنے
کی شخوائش باتی رہتی ہے نہ دومروں کواس پر چلانے کی ۔خور مجہندین اپنی خطاکے واضح ہوجائے کے بعد
اس سے رجوع کر لیا کرتے تھے۔لہذا جو شخص ان مجہندین کے نقش قدم پر چلنے کا دعوی کر رہا ہے اسے
انہیں کی طرح خطاہے رجوع کر سے حق کی طرف آنے کا خبوت بھی دینا جا ہے۔

مثال كطور پرامام ابوطنيف رحمه الله كاقول وكي ليجيه - اپنے شاگر دامام ابولوسف سے فرماتے ہيں: '' وَ يَحِمْتُ يَا يَعَقُوبَ. لَا تَكُشُبُ كُلَّ مَا تَسْمَعُ مِنِّي ، فَإِنِّي قَدْ أَرَى الرَّأَي الْيَوْمَر وَأَتَّرُكُمْ فَدًا، وَأَرَى الرَّأَي فَدًا، وَأَتْرُكُهُ بَعْدَ غَدٍ ''۔

اے لیقوب تمہارا براہو، مجھ ہے 'نی ہوئی ہر بات لکھ نہ لیا کرو، کیونکہ آج میری ایک رائے ہوتی ہے توکل میں اسے چھوڑ دیتا ہوں اورکل میری ایک رائے ہوتو پرسوں اسے چھوڑ دیتا ہوں [ یعنی اس سے رجوع کرلیتا ہوں ]۔[این عابدین فی حاشیت کی الحرار اکتیج کی ش293]

### سم۔ کسی ایک امام کی تقلید کے دجوب پر بھی بھی اجماع نہیں ہوا<sup>(۱۳)</sup>

یبال بعض لوگ به کهه سکته بین که جم مجتهد کی باتول کواس لین بین چیورُ سکته که ان کی تقلید پرامت کا اجماع جو چگا ہے به توان حضرات سے عرض ہے که ان کا میدو کوئی خود تضاد بیانی اورا مختلاف کا شکار ہے۔ عبدالحی لکھنوی ککھتے ہیں:

<sup>(</sup>١٣) قال ولي الله الدهلوي رحمه الله:

وَقَدْ صَمُّ إِجْمَاءُ الصَّحَابَةِ كُلِهِمْ أَوْلِهِمْ عَنْ آخِرِهِمْ وَإِجْمَاءُ الثَّايِمِيْنَ أَوْلِهِمْ عَنْ آخِرِهِمْ وَإِجْمَاءُ تَبَعَ التَّابِعِيْنَ أَوْلِهِمْ عَنْ آخِرِهِمْ عَنَى الْإِمْرِتَاءَ وَالْمَنْمُ وَنْ أَنِ يَقْهِدَ أَحَدٌ إِنَّى قُولِ إِنْمَانٍ فِينَهُمْ أَوْ مِمَّنُ قَبْلِهِمْ فَيَأْخُذُهُ كُلَّهُ إِحجة الله البائخة: باب حكاية حال الناس قبل الهائة الرابعة وبعدها]

مذہب معین کی تقلید کے وجوب کے بارے میں ہر زمانہ کے علماء میں انتقلاف رہا ہے۔ [ جموع الفتادی عبدالحی ص149سوال 129 کے جواب میں ]

لیجے" ہرزمانہ" میں" علاء" کسی ایک فدہب کی تقلید کے وجوب پر جمع نہیں ہوسکے۔اب سوال ہیہ ہے۔
کہ چھر یہ" اجھاع" آخر کس دور میں ہوا؟ حقیقت ہیہ کہ امت کے کسی فرد کو کسی غیر نبی کی تمام ہاتوں کا
پابند کر دینا کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے۔مسلمان نداس پر بھی جمع ہوئے اور ندجع ہو کتے ہیں۔ میشن وعوے ہیں جن کے چھپے مسلکی تعصب اور خود سائعتہ مذہبی تفوق کے سوا اور کوئی" دلیل" نہیں۔ بلکہ اجماع تواس کے برخلاف پر ہواہے۔

خوداشرف على تفانوي صاحب كهترين:

اگر چاس امر پراجماع نقل کیا گیا ہے کہ مذاہب اربعہ کو چھوڈ کر مذہب خامس مستحدث کرنا جائز نہیں بعنی جومسئلہ چاروں مذہبوں کے خلاف ہوائس پر عمل جائز نہیں، کہ حق دائر و مخصران چار ہیں ہے، مگر اس پر بھی کوئی دلیل نہیں اس لیے کہ اہل ظاہر ہرز ماند میں رہے اور یہ بھی نہیں کہ سب اہل ہوگ ہی ہوں وہ اس اتفاق ہے الگ رہے۔ دوسرے اگر اجماع ثابت بھی ہوجاوے مگر تقلید شخصی پر تو بھی اجماع بھی نہیں ہوا۔ [ تذکر ۃ الرشیدج 1 ص 131]

يهال كئي باتين سامنة ألين-

ا۔ بعض ہاتوں پراجماع کادعویٰ توہے مگربے دلیل ہے۔

۲۔ حق چارمسلکوں میں منحصر ہونے کا دعویٰ دلیل کی رو سے سیجے نہیں۔

س<sub>ات</sub> تقلید شخصی پرتو مجھی اجماع ہواہی نہیں۔

اس بات کوسا منے رکھا جائے تو کسی امتی کو ایک امام یا چارمسلکوں میں ہے کسی ایک کا پابند کرنا ایک بے دلیل چیز کا پابند بنا تا ہے جسکے ہر دور میں اہل علم مخالف رہے ہیں۔

چىشى غلط بى :

### اہل حدیث علماء کوہیں مانتے

اہل صدیث کے تقلیر شخص ہے احتراز کو بہت ہے لوگ علماء بیزاری کے مترادف بنادیتے ہیں۔ وہ یہ سیجھتے ہیں کہ جب اہل حدیث ائمہ اربعہ ہی کی تقلیر نہیں کرتے تو دوسرے علماء کو کیا مانیں گے۔ حالانکہ یہ حقیقت واقعہ کے بالکل برخلاف ہے۔ اہل حدیث کسی عالم کی شخصیت یا اس کی بات کو نبی سائٹا آیا تم کی طرح واجب الا تباع نہیں مانے لیکن اسکے باوجود وہ علماء کی قدر کرتے ہیں اور دین کے مسائل سیجھنے میں اہل علم سے استفادہ کرنے اور ان سے رہنمائی لینے کو ضروری سیجھتے ہیں۔

ا۔ اہل حدیث لاعلمی کی صورت میں اہل علم کی خدمات سے استفادہ کرتے ہیں خوداللہ تعالی نے لاعلمی کی حالت میں علاء سے استفادہ کا تحم دیا ہے۔

الله تعالى نے قرمایا:

(فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّي ثُمِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ )

ا كرته بين معلوم ند يوتوايل وكر ( يعني الل علم ) سے يو چيلو۔[سورة الفل 43 سورة الانبياء 7]

اس آیت ہے اہل علم اس بات پراشدلال کرتے آئے ہیں کہ جو مخص علم نہ رکھتا ہووہ اس کے

جانے والے کی طرف رجوع کرے اور اس ہے پوچھ کراپے علم میں اضافہ کرے۔

۲۔ علاء کا دنیا سے اٹھا یا جانالوگوں کی گمراہی کا ایک بڑاسب ہے

اہل علم کا د جودامت کے لیے گمراہیوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے اور علماء کا فقدان گمراہی اور ہلا کت

کاسب ہے۔

الله كرسول سلافيتياتم في مايا:

" إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْزِءُ الْعِلْمَ بَعْدَ أَنْ أَعْطَاكُمُوهُ النِّزَاعَا وَلَكِنْ يَلْتَزِعُهُ مِنْهُمُ مَعَ قَبْضِ الْعُلَمَاءِ بِعِلْمِهِمْ فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَّالٌ يُسْتَفْتَوْتَ فَيُفْتُونَ بِرَأْبِهِمْ فَيُضِلُّونَ وَيَضِلُّونَ "-

اللہ تعالی ایسانہیں کرے گا کہ علم عطا کرنے کے بعد اُسے تم سے یونی چھین لے، بلکہ وہ علم کو اِس طرح اٹھائے گا کہ علماء (ایک ایک کرکے و نیاسے ) اپنے علم کے ساتھ اٹھا لیے جا کیں گے۔ پھر حال یہ ہوگا کہ بس جابل رہ جا کیں گے جن سے فتو سے پوچھے جا کیں گے۔ وہ محض اینی رائے سے فتو سے دیں گے اور نتیجہ میں دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے۔

[ صحيح بغارى: كتاب الاعتصام بالكتاب والسند: 7307 صحيح مسلم: كتاب العلم 4829,4828 ] واللفظ للبخاري

اس حدیث کی بنیاد پر ابل حدیث بھی یہی اعتقاد رکھتے ہیں کہ علاء کا وجود امت کے لیے خیر وہدایت کاسبب ہے ۔علاء کی غیر موجود گی نااہلول کوفتوے بازی کا موقع فراہم کرے گی جوخودا نکی اور دوسرول کی گمراہی کاسبب ہے گی ۔لہذا بمیشہ علاء ہے جڑے رہنا جائے۔

### ۳۔ اہل مدیث خودخوا مشات کی پیروی کی بُرائی کرتے ہیں (۱۳)

بعض لوگوں کو میہ بدگمانی ہے کہ اہل حدیث کی دعوت کا مقصدعوام کوعلاء سے آزاد کر کے خواہش پرتی کے رائے پرڈالنا ہے۔ حالانکہ اعتراض کرنے والوں میں شاید ہی کوئی ہوگا جو بینہ جانتا ہو کہ اہل حدیث کے ہاں علماء بھی بیں اورعوام بھی جوعلاء ہے وینی مسائل پوچھ کراس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>١٣) قال طُّلِقَيُّةُ: النُّقَسَاةُ ثَلاَثَةٌ: قَاضِيَاتِ فِي النَّادِ وَقَاضِ فِي اجُنَّةِ قَاضِ قَفَى بِالْهَوَى فَهُوَ فِي النَّادِ وَقَاضِ قَفَى بِخَيْرِ عِنْدٍ فَهُوَ فِي النَّادِ وَقَاضِ قَفَى بِاكُنَّ فَهُوَ فِي الجَنَّة (طب) عن ابن عمر. [صحح المامع 4447] (صحح)|

و نیا بھر میں اہل حدیث کے بڑے بڑے وین مدارس اور جامعات موجود ہیں جن سے ہرسال سیکڑوں ہڑوروں طلبہ سندیا فتہ ہوکروینی خدمت کے لیے معاشر ہ کا حصہ بنتے ہیں۔

اہل حدیث کی دعوت ہرگز بیٹین ہے کہ عوام کو علماء سے دور کرکے انہیں ہجتجد کی گدی پر بٹھا دیا
جائے۔ بلکہ اہل حدیث کی دعوت ہے ہے کہ عوام کو اس علم کی طرف لا یا جائے جے لے کر اللہ کے رسول
آئے۔ اہل حدیث کی دعوت ہے ہے کہ لوگوں میں ہے مزاج پیدا ہو کہ وہ مذہبی ومسلکی تعصب سے او پر اٹھ کرحق کو تسلیم کرنے والے بنیں، چاہ حق چیش کرنے والا فریق مخالف ہی کیوں ندہو۔ اہل حدیث کی دعوت ہے کہ امت میں باپ دادا، رشتے نا طے، سماج اور خواہشات سے او پر اٹھ کر اللہ اور اس کی دعوت ہے کہ اصل خواہش پری تو کے دسول کی بات کو تسلیم کرنے کا مزاج پیدا ہو۔ بلکہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل خواہش پری تو کے دسول کی بات کو تسلیم کرنے کا مزاج پیدا ہو۔ بلکہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل خواہش پری تو کے دسول کی بات کو تسلیم کرنے سے کہ باپ دادا، ساخ اور مسلکی تعصب کی جنیا دیر اللہ اور اسکے دسول ساخ تاہ کہ بات کو تسلیم کرنے سے آدی گریز کرے۔

الله تعالى نے فرمایا:

( فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَتَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِثَنِ اتَّبَعَ هَوَالْابِغَيْرِهُدًى شِنَاللَّهِ )

پھر (اے نبی )اگروہ آپ کی بات قبول ندکریں تو آپ تبھے کیے کہ وہ محض اپنی خواہش پر چل رہے ہیں۔اور اُس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوسکتا ہے جواللہ کی رہنمائی کی بجائے محض اپنی خواہش کی بیروی کرنے گئے۔[سورۃ القصص 50]

یعنی اگراوگ اللہ کے رسول سائٹھ آپہلم کی بکار پرلیک نہ کہیں ، آپ کی بات کوتسلیم نہ کریں بلکہ سننا بھی گوارا نہ کریں تو بیدان کے خواہش پرست ہونے کی کافی دلیل ہے۔ اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت ورہنمائی کوچپوڑ کرمحض گمان اور خواہشات کی چیروی کرنا سب سے بڑی گمراہی ہے۔ جوشخص اللہ کی طرف ہے آئی ہوئی رہنمائی کی مخالفت کرے اس کے راہ حق سے بھٹک جانے اور منزل سے محروم ہونے میں کیا شبہ ہوسکتا ہے۔

الل حدیث کے نزویک جس طرح علماء ہے آزاد ہونا گمراہی کا سبب ہے اُسی طرح علماء کے فتووں میں سے اپنی خواہش کے مطابق فتو ہے تلاش کر کے ان پڑمل کرنا بھی گمرا ہی ہے۔ ایسا کرنے والا شخص بظاہر علماء کی بات کا پابند دکھائی ویتا ہے لیکن حقیقت میں وہ اپنے نفس کا غلام ہوتا ہے۔

سليمان التيمي كهتي بين: (١٥)

'' إِنْ أَخَلَتَ مِرُخُصَةِ كُلِّ عَالِمِ الْجُتَّعَةَ فِيْكَ الْشَّرُّ كُلُّهُ''۔ اگرتم ہرعالم سے اُس کے رُخصت (لیعنی آسانی) والے فتوے لینے لگو تو تمہارے اندرسارا شرجع ہوجائے گا۔[جامع بیان ابعلم: 1089]

ابن عبدالبرفرماتے ہیں:

" هذَا إِجْمَاءٌ لَا أَعْلَمُ فِيُهِ خِلَاقًا "-

اس بات پراجماع ہے، میرے علم میں اِس قول سے کسی کوا مختلاف نہیں۔ [جامع بیان اُعلم: 1089] اینی چاہت کی پختیل کے لیے علاء کے اقوال کا سہار الیناعلم کے بجائے جہالت اور خیر کے بجائے شر کہلانے کا زیادہ حقد ارہے۔ اہل حدیث کی دعوت ہر قتیم کی خواہش پر تن سے بچنے اور کتاب وسنت کے تالع ہونے کی دعوت ہے۔

### اختلاف كافيلدكتاب وسنت كى روشى مين مونا چاہئے

یبال میہ بات بھی قابل غور ہے کہ جولوگ علماء کی بات ماننے کی تا کید کرتے ہیں اور اہل حدیث کو

(13) سنيمان بن طرخان التيمي أبو المعتمر البصري ( نزل في التيم فنسب إليهم )
 الطبقة : 4 : طبقة على الوسطى من التابعين ، المولد : 46 هـ الوفاة : 143 هـ

علاء کا دشمن ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیا وہ سارے علاء کی بات مائے ہیں؟ ایک مسلک ہونے کے باوجود بعض اوقات ای مسلک سے جڑے دوفرقوں کے عالموں میں اتنا سخت اختلاف ہوتا ہو کہ کہ نوبت ایک دوسرے کو گراہ بلکہ کا فرقر اردیئے تک پہنچ جاتی ہے۔ ایس صورت میں ہرفرقد کے علاء ہے کہ نوبت ایک دوسرے فرقد کے علاء سے روکتے ہیں۔ اپنے اس طرزعمل کو وہ علاء کی نا قدری یا خالفت قر ارئیس دیتے ۔ ان کے نزد یک علاء کی بات تسلیم کرنے کا اصول صرف اپنی جماعت اور گروہ کے علاء تک محدود ہوتا ہے۔ اسکے برتکس اہل حدیث کسی عالم کی بات محض گروہی تعصب کی بنیاد پر رد نہیں کرتے بلکہ کتاب وسنت سے فکرانے یا ہے دلیل ہونے کی وجہ سے چھوڑتے ہیں اور ایسا کرنا عین نہیں کرتے بلکہ کتاب وسنت سے فکرانے یا ہے دلیل ہونے کی وجہ سے چھوڑتے ہیں اور ایسا کرنا عین نہیں کرتے بلکہ کتاب وسنت سے فکرانے یا ہے دلیل ہونے کی وجہ سے چھوڑتے ہیں اور ایسا کرنا عین اور ایسا کرنا عین اور ایسا کرنا عین اور ایسا کرنا عین کا نقاضا ہے۔

الله تعالى نے فرمایا:

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي ثَنْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْفِيلًا )

اے ایمان والو، اللہ کی فرمانبر داری کرواوراً سکے رسول کی فرمانبر داری کرواوراُن کی بھی جومعاملہ کا اختیار رکھتے ہیں۔ پھرا گرکسی چیز میں تمہارے درمیان اختلاف ہوجائے تو اگرتم واقعی اللہ اور آخرت کے دن پرایمان رکھتے ہوتو اس معاملہ کواللہ اوراً سکے رسول کی طرف لوٹا دو۔ یہی خیر ہے، اورانجام کے اعتبار بھی یہی بہتر ہے۔ [سورۃ النساء: 59]

اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے بعض حضرات سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ علماء کی بات ما نثالازم ہے کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے اسکا تھم و یا ہے۔لیکن وو پیٹیس بتاتے کہ اس آیت میں ''اللہ اور اسکے رسول ساخ ایسیٰ کی فر ما نبر داری کا تھم'' اولوالا مرسے پہلے اور مستقل دیا گیا ہے۔کیا اولوا الامرکی بات الله اورائے رسول پر مقدم ہے؟ کیا علماء کتا ہے وسنت سے بڑھ کر ہیں؟ آیت بیس تو علماء کو بذات خود ججت بھی نہیں قرار دیا گیا ہے بلکہ اختلاف کی صورت میں معاملہ کو کتاب وسنت کی روشی میں حل کرنے لیے کہا گیا ہے۔ اگر علماء کی بات خود دلیل ہوتی تو اسے اللہ اور اسکے رسول کی طرف پھیرنے کی ضرورت نہ ہوتی ۔معلوم ہوا کہ علماء کی بات مانے کا تھم قرآن وسنت سے مطابقت رکھنے کی صورت میں ہے نہ کہ مستقل ۔ وہ خود دلیل نہیں ہے بلکہ دلیل کا مختاج ہے۔

### ۵۔ اہل حدیث شریعت کے مقابلہ میں کسی عالم کی بات تسلیم نہیں کرتے

اگرکوئی شخص علماء کی بات اللہ کی وحی کے مقابلہ میں تسلیم کرتا ہو یا علماء کو چیزوں کے حلال وحزام قرار دینے کا اختیار دیدیتا ہوتو سے انہیں رب اور معبود کا در حید سینے کے برابر ہے۔

### عدى بن حاتم فرماتے ہیں:

" أَتَيْت رَسُولَ اللّهِ طُلِّقَاقَةُ وَفِي عُنْقِي صَلِيبٌ فَقَالَ: يَا عَدِيُّ أَلْقِ هَذَا الْوَثَنَ مِنْ عُنْقِت وَالْمَتَهُمْ وَهُوَ يَغْمَرَأُ سُورَةً بَرَاءَةً حَتَّى أَنَّى عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ { الْمَخْلُوا عُنْقِت وَالْمَتَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّهِ وَقَلْت: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنَّا لَهُ أَحْبَارَهُمْ وَرُهُبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّهِ وَقَلْت: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنَّا لَهُ مَنَّ خَيْمُهُ وَرُهُبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّهِ وَقَلْت: بَلَى اللّهُ عَلَيْمُ وَلَهُ اللّهِ وَقَلْت اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ فَتُحَلِّمُونَهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ فَتُحَلِّمُونَ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَهُ وَلَكُ وَلَا لَكُونُ وَلِي اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُن مُ وَلَ اللّهُ وَلَوْلًا عَلَيْكُمُ وَلَوْلُ اللّهُ وَلَوْلًا عَلَيْقُ وَلَى اللّهُ وَلَوْلًا عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَوْلًا اللّهُ وَلَوْلًا اللّهُ وَلَوْلًا مُولِ اللّهُ وَلَوْلًا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَوْلُهُ وَلَهُ وَلَوْلًا اللّهُ وَلَوْلًا لِللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا لَلْمُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَلْكُولُ وَلَا لَلْمُ وَلَا لَلْمُ وَاللّهُ وَلَا لَلْمُ وَلَا لَلْمُ وَلَا لَلْمُ وَلَا لَا الللّهُ وَلَا لَلْمُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا لَلْمُ وَلَا لَلْمُ وَلَا لَلْمُ وَلَا لَلْمُ وَلَا لَلْمُ وَلَا لَلْ

نے کہا: اُے اللہ کے رسول، ہم نے انہیں اپنار بنہیں بنایا تھا۔ آپ نے فرمایا: یقینا، کیا ایسانہیں تھا
کہ جب وہ (اللہ کی) حرام کی ہوئی چیزوں کوتمہارے لیے حلال کردیتے تھے توتم اُنہیں اپنے لیے حلال
مان لیتے تھے اور جب وہ (اللہ کی) حلال کی ہوئی چیزوں کوتمہارے لیے حرام قرار دیتے تھے توتم ان
چیزوں کو اپنے او پر حرام کر لیتے تھے۔ میں نے کہا: ہاں ، (ایسا تو تھا)۔ آپ نے فرمایا: یہی تو اُن کی
عبادت ہے۔ [ جائم بیان اعلم: باب فساد التقلید ونفید والفرق مین التقلید والا تا 11406]

(سنن التريذي بمنن البيبتي )عن عدى (حسن)[الجديث جمة بنفسة 77]

لیعنی اللہ کی شریعت کے مقابلہ میں علاء کی بات تسلیم کرنا شرک ہے۔ آ دمی چاہے انہیں رب اور معبود کا مرتبہ دے یا نہ دے ان کی بات شریعت کے خلاف ہونے کے باوجود تسلیم کرلینا انہیں شریعت ساز تسلیم کرنا ہے اور یجی انہیں رب قر ار دینا ہے۔

+ + +

ساتویں غلط جمی:

## اہل حدیث کی دعوت کا مقصد امت میں اختلاف پیدا کرناہے

کیا ہرا ختلاف برا ہوتا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ اختلاف برا ہے جوئن کی مخالفت میں کیا جائے۔ جن سے
اختلاف گرائی ہے۔ لیکن باطل سے اختلاف فرض ہے۔ اسلام ینبیں سکھا تا کہ آپ سیجے کو خلط کہیں اور
غلط کو سیجے۔ اگر یہ طرز اختیار کیا جائے تو معاشرہ میں نبی عن المنظر کا ممل ختم ہوجائے گا بلکہ سیجے اور خلط کا فرق
مجی ختم ہوجائے گا۔ لہذ اغلط باتوں کی تر دیرضروری ہے چاہے وہ خلطی گرائی ہویا پھر علمی خطابہ
ا۔ اہل حدیث کے نز دیک مذموم اختلاف وہ ہے جوئن کے مقابلہ میں کیا جائے
اسل برائی حق سے اختلاف ہے۔ جن واضح ہوجانے کے بعداس کا انکار کرنا یااس کی خلاف ورزی کرنا

الله تعالی نے فرمایا:

( وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِمَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ )

اوراہل جن سے الگ ہوکرا پٹاایک گروہ بنالینا اللہ کے نز دیک عذاب دیئے جانے کے لاأتی عمل ہے۔

اوراُن لوگوں کی طرح نہ ہوجانا جوفرقوں میں بٹ گئے اور واضح دلیلیں آ جانے کے بعد آپس میں اختلاف کرتے رہے۔ایسے ہی لوگوں کے لیے علین عذاب ہے۔[سورۃ آل عمران:105] معلوم ہوا کہ حق کے واضح ہوجانے کے بعداس کی پیروی کرنے کے بجائے اپنی ضد پراڑے رہنا

اورآ پس میں لڑنا جھکڑنا تمام برائیوں کی جڑ ہے۔

لیکن اتحاد کے نام پر ایک دوسرے کی ویٹی غلطیوں کونظر انداز کردینا اور اصلاح کے لیے زبان نہ کھولنا سیجے نہیں، کیونکہ مقصدحض اتحاد وا تفاق نہیں ہے چاہ وہ سیجے چیز پر ہو یا غلط پر بلکہ اصل مقصود مسلمانوں کا حق پر جمع ہونا ہے۔ لہذا دلائل ہے ثابت شدہ حق پر جمع ہونے کے لیے پر امن طریقہ سے صبح بات بیان کردینا ضروری ہے۔ اس کے بغیرا ہل علم بری الذمہ نہیں ہو سکتے۔

### ۲۔ اختلاف امت کے وقت نجات اتباع سنت میں ہے

نی سان اللے بھد کے دور میں امت میں بیدا ہونے والے اختلاف کی پہلے ہی خبر دے دی تھی۔ آپ نے اس وقت میٹیس کہا کہ ہر شخص اپنی بات پر ہاتی رہ کر اتحاد قائم رکھے بلکہ اختلاف امت کے اس دور میں آپ نے اپنی اور اپنے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی راہ اپنانے کی تاکید کی تھے۔ اللہ کے نبی سابٹھائیلم نے فرمایا:

" مَنُ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَفِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْكَلَفَاءِ
الْمُهْدِتِينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَشُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُودِ
فَإِلَّ كُنَّ مُحْدَثَةٍ بِدُعَةٌ وَكُلَّ بِدُعَةٍ صَلَالَةً "-

تم میں سے جومیر سے بعد جیے گاوہ بہت سے اختلافات و یکھے گاتو (ایسے دّور میں) تمہارے لیے میری اور میر سے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی شنت (کی ا تباع) لازم ہے۔اسے مغبوطی سے تھام لو بلکہ اپنے داڑھ کے دائتوں سے بکڑ سے رہو۔اور خبر دار (دین میں نکالی گئی) نئ نئ چیز وں سے بچتے رہنا کیونکہ (ایسی) ہرنئ چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گراہی ہے۔

(مندا تد بنن ابی داد د بنن الترندی بنن این ماجه منندرک الحاکم) عن العرباض بن ماریه [صیح الجامع2549] (صیح) اگر واقعی غور سے دیکھا جائے تو دکھائی دے گا کہ اینٹی رائے کودین قرار دے کراس پراصرا رکرنا اور دین میں اپنی مرضی سے تبدیلیال کرنا ہی اصل انتقاف کی جڑ ہے۔

### ٣- اختلاف امت كي صورت مين سنت كوتها منا آسان كام نبين

بعد کے دور میں بگاڑا تناعام ہوجائے گا کہ امت میں اختلاف کے دفت اس اختلاف کو مثانے کے لیے نبوی حل کی طرف رجوع عملاختم ساہوجائے گا۔ لوگ فرقہ داریت اور گروہی تعصب کی عینک لگا کر معاملات کو حل کریں گے۔ ایسے دفت میں کتاب دسنت کو دوسری چیز دن پر مقدم رکھنے والوں کو بڑی مخالفت اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔

الله ك ني سائفاييلم فرمايا:

''المُتَّمَسِّكُ بِسُنَّتي عندَ احْتِلافِ أُمَّتي كا لقابِضِ علىَ الجَمَّرِ''۔

میری اُمت کے بگاڑ کے دور میں میری سُنت کوتھا ہے رہنے والے کا حال ایسا ہی ہوگا جیسے کو کی شخص انگار ہ تھاہے ہوئے ہو۔ (انگیم ٹی (نواد رالاصول) عن ابن مسعود [صحیح الجامع 6676] (حسن)

٣- الل حديث كنزويك عن بات كرنالازم ب چاہوه كرال گذرے

لوگوں کی دشمنی اور ناراطنگی کے خوف سے حق بات کو چھپالینا آ دمی کولوگوں کے درمیان سستی شہرت ومقبولیت اور وقتی عافیت تو دلاسکتا ہے لیکن وہ اللہ کے بیہاں انسان کو تبیین حق کی ذمہ داری ہے بری نہیں کرسکتا۔

الله كرسول سافة اليتم قرمايا:

'' أَلَّا لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلًا هَيْبَهُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ عِجْتِي إِذَا عَلِمَهُ''۔ خبروار، ايبانه ہوكدايك مخض علم ركھتا ہوليكن محض لوگول كى جيت اسے حق بات كہنے ہے روك دے۔ (سنن الترندى سنن ابن ماجہ منداحدوغير بم )عن الجسعيد [سنن ابن ماجة تقيق الالبانى 4344](صحح)

### ۵۔ منکرات کےخلاف بولنا ضروری ہے

اللہ کے نبی سائٹی آپیل نے بعد کے دور میں اہل حق کی خاص فضیلت یہی بیان کی ہے کہ دہ لوگوں کوغلط ہاتوں ہے منع کریں گے۔

الله كرسول ما فالتاليج فرمايا:

''ان مِنْ أُمَّتِي قَوْماً يُعْطُون مِفْلَ أُجُورِ أَوْنِهِ فِي يُنْجِزُونِ النُنْكَرَ''۔ میری امت میں بعض لوگ ایسے بھی ہول گے جنہیں پہلول کی طرح اجرعطا کیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہول گے جودوسرول کو برائیول سے منع کریں۔(منداحہ) من رجل [سخج الجام 2224](سحج)

ظاہری بات ہے کہ اس منع کرنے کے بعد پھھلوگ ان کی بات مانیں گے تو پھھنیں مانیں کے اور نتیجہ میں انتقلاف ضرور ہوگا۔لیکن محض اس ڈرسے کہ اختلاف ہوجائے گا ہرائیوں کی تر دید چھوڑ دینا نبوی منچ اور دعوتی محکمت کے سراسر خلاف ہے۔

### ۲۔ علوم وین کوخرافات کی ملاوٹ سے پاک کرناضروری ہے

الله كرسول من فاليناييم فرمايا:

" يَخْوِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ يَنْفُونَ عَنْهُ تَخْرِيفَ الْغَالِينَ وَانْتِحَالَ الْهُبُطِلِينَ وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ"-

اس علم کے حامل بعد والوں میں ہے ایسے لوگ ہوں گے جوعُد ول ( یعنی تقویٰ وکر دار کے اعتبار سے قابل اعتماد افراد ) ہوں گے، جو اس (علم ) کوغُلُو ( یعنی زیاد تیاں ) کرنے والوں کی تحریفات ہے، اور جھوٹے دعوے کرنے والوں کے دعووں سے اور جاہلوں کی بیجا تاویلات سے پاک کریں گے۔ ( سنن البیبقی )عن ابراہیم بن عبدالرحن العذری [ تنحیق مشکا ۃ 248] (صیح)

اس حدیث سے پیمی معلوم ہوا کہ دین کوتھریفات و پیجا تا ویلات ہے محفوظ رکھنے کے لیے غلطیوں

کی تر دید ضروری ہے ورند دین کی اصل تعلیمات خرافات اور رسم ورواج کے پردول کے پیچھے چھپ کر رہ جائمیں گی۔لہندااہل حق بمیشہ سے حفاظت وین کی اس ذمہ داری کو نبھاتے آئے ہیں اور آئندہ بھی نبھاتے رہیں گے۔

ای طرح جولوگ گمراہ ہونے کے باوجودا پنے آپ کو اہل حق ثابت کرنے کے در پے ہوں اور امت کے بھولے بھالے افراد کواپٹی پُرفریب باتوں میں پھانس کرانہیں اپنی دنیا بنانے کا ذریعہ بنائے ہوئے ہوں ایسے لوگوں کی حقیقت واضح کرنا نہ صرف حق کا دفاع ہے بلکہ امت کے ساتھ فیرخواہی کا اہم تقاضا ہے۔

لبندااہل حدیث کے خطابات یا تصنیفات میں جہاں وین حق کی وضاحت اور خیر کی تر غیب ہوتی ہے۔ البندااہل حدیث کے خطابات یا تصنیفات میں جہاں وین حق کی وضاحت اور خیر کی تر غیب ہوتی ہے۔ بلکہ بعض مقامات پر کسی قابل اعتماد شخصیت ہے بھی کسی مسئلہ میں علمی خطا ہوجائے تو اسے بھی حفاظت و بن اور وضاحتِ حق کے جذبہ کے تحت اہل حدیث بیان کر دیتے ہیں۔ اس میں کسی شخصیت کی تر دید مقصود نہیں ہوتی بلکہ اصل مقصود بیان حق ہوتا ہے۔ دراصل اہل حدیث کے ہاں حق کا مقام شخصیات سے کہیں او نجا ہے۔

آتھویں غلط ہی:

## اہل حدیث اجماع امت کوہیں مانتے

اٹل حدیث کو خلط ثابت کرنے کی کوشش میں سے بات بھی کہی جاتی ہے کہ اٹل حدیث امت کے اجماع کو تعلوم نہیں ہوتی ہے۔ بھی وہ اکثریت کو اجماع قرار دیتے ہیں آو بھی قوام میں رائے عمل کو ،اور بعض اجماع کے مہیں ہوتی ہے۔ بھی وہ اکثریت کو اجماع قرار دیتے ہیں آو بھی قوام میں رائے عمل کو ،اور بعض اجماع کے دعوے محض وعوے ہی ہوتے ہیں ، جب واقعی تحقیق کی جاتی ہے تو خود سلف میں اس سلسلہ میں انحتاا ف مکل آتا ہے ، بلکہ خود اجماع کا وعولی کرنے والوں بھی کی جماعت کے قابل ذکر افر اداس مسلم کے اجماع کی تر دید کر چکے ہوتے ہیں۔

### ا۔ الل حدیث کے نزویک ثابت شدہ اجماع حق ہے

حقیقت میہ ہے کہ کتاب وسنت کے بعد خود اجماع بھی اہل حدیث کے نز دیک دلیل اور حجتِ شرعیہ ہے۔لیکن شرط میہ ہے کہ و داجماع محض گمان یا دعویٰ نہ ہو ہلکہ ایک ثابت شد واجماع ہو۔

اجماع كيابي؟ الوالمعالى الجويني الورقات مين فرماتے بين:

''وَإِمَّا الْإِجْمَاءَ فَهُوَ اتِّفَاقَ عُلَمَاءَ الْحَصْرِ عَلَى حَكَمِ الْحَادِثَةَ وَنَعَنِي بِالعَلْمَاءَ الْفُقَهَاءَ وَنَعَنَى بِالْحَادِثَةَ الْخَادِثَةِ الشَّرُعِيَّةِ ''۔

اجماع پیہے کد کسی ایک زمانہ کے علاء پیش آمدہ معاملہ میں کسی ایک فیصلہ پر متفق ہوجا نمیں ،اورعلاء

ے جاری مرادفقہا ، ہیں اور پیش آ مدہ معاملہ ہے مراد شرعی معاملہ ہے۔[الورقات ص 24]

الل حدیث کے نز دیک اجماع امت خودایک دلیل ہے کیونکہ اللہ تعالی نے سبیل المؤمنین کی خلاف ورزی کوقابل مزاجرم قرار دیاہے۔

الله تعالیٰ نے فرمایا:

( وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِمَا تَوَكَّى وَنُصْلِهِ جَهَتَّمَ وَسَاءِتْ مَصِيرًا)

اور جوشخض اس رسول ( کی تعلیمات) ہے اختلاف کرے جبکہ ہدایت اُس پر واضح ہو چکی ہواور ایمان والوں کاراستہ جیوڑ کرکوئی اور ہی راہ اختیار کرلتو ہم اے وہیں موڑ دیں گے جہاں اس نے شوو رُخ کیا ہے اور جہنم میں پہنچاویں گے اور وہ بہت ہی براٹھ کا نہ ہے۔[سورۃ النیاء: 115]

اس آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز پر سارے اٹل ایمان جمع ہوجا نمیں اس کے خلاف کرنا جائز خبیں ۔ اٹل ایمان کا کسی چیز پر جمع ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ چیز اللہ کے نز دیکے حق ہے ، کیونکہ اہل ایمان کواللہ تعالیٰ نے باطل پر متفق ہونے سے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔

الله كے رسول سائفاً اليتم في مايا:

"إلت الله تعالى لا يَجْمَعُ أُمَّتِي على ضَلالَةٍ".

الله تعالی میری امت کو گمراہی پراکھانہیں فرمائے گا۔

(سنن التريذي) عن ابن عمر. [صحيح الجامع 1848] (صحيح)

یعنی ایسانہیں ہوسکتا کہ پوری امت ایک غلط بات کوسیح سمجھنے لگھے۔ ہر دور میں ایک یا کئی اہل علم ایسے ضرور ہول گے جوحق وصواب پر قائم رہیں گے ۔ بعض اہل علم کا خطا کر جانا بلاشہ ممکن ہے لیکن میمکن نہیں کہ کسی گمر ہی پر پوری امت متفق ہوجائے۔ یبال به بات بھی ملحوظ رہے کہ بعض لوگوں کا بلکہ اکثر لوگوں کا بھی کسی چیز پر جمع ہوجانا اجماع نہیں۔
پھرا گریدلوگ علماء بھی نہ ہوں بلکہ محض عوام ہوں تو پھر ایسا اتفاق اپنی توت بلکہ وقعت بھی کھودیتا ہے۔
پھر یہ بھی ضروری ہے کہ اجماع میں شریک ہونے والے علماء بھی محض نام نہا دعلماء نہ ہوں بلکہ قرآن وسنت کی گہری بصیرت رکھنے والے علماء ہوں کیونکہ حقیق سے عاجز ہونے کا اقرار کر کے کسی کی تقلید کرنے والے پر فقیہ وعالم کا اطلاق کیے ہوسکتا ہے؟ علماء وہی ہیں جو انبیاء سے منقول علم کے وارث مول، اور نبی سائٹ کی ہی تقالیہ اپنے بعد قرآن وسنت کا علم چھوڑ اسے نہ کہ فرضی قیاس آرائیاں۔ لبندا عالم وفقیہ کہلانے کا حقدار وہی ہے جس کا قلب قرآن وسنت کے علم سے مزین ہو۔

### ۲۔ بہت سے اجماع کے دعوؤں کی حقیقت محض گمان ہوتا ہے

اہل حدیث اجماع کو مانتے ہیں لیکن کیا اجماع کا ہر دعویٰ بغیر دلیل و تحقیق کے مان لیاجائے؟ نہیں، حقیقت سیہ ہے کہ بہت سے بولنے اور تکھنے والے بعض مسائل میں اجماع کا دعویٰ کر دیتے ہیں لیکن جب واقعی تحقیق کی جاتی ہے تو ان مسائل میں اہلِ علم کا اختلاف موجود ہوتا ہے۔

ای لیے امام احدر حمد الله فرماتے ہیں:

''هَنُّ اذَّعَى الإِمْهَاءَ فَهُوَ كَذَبِ لَعَلَّ النَّاسَ قَدُ اخْتَلَفُوا ''-

جواجماع کا دعویٰ کرے اُس نے جھوٹ بات کبی کیونکہ بہت ممکن ہے (اِس معاملہ میں )لوگوں میں اختلاف ہوا ہو( جس کا سے علم نہ ہو )۔

[مسأئل الإمام أحدرواية ابنه عبدالله ص:438\_439رقم 1587]

اور بیہ بات معلوم ہے کہ ایک مجتہد بھی اگر اس اتفاق سے الگ رہے تو اجماع منعقد نہیں ہوتا۔ اختلاف کی صورت میں فیصلہ قلیل وکثیر کی بنیاد پرنہیں بلکہ قر آن دسنت سے مطابقت کی بنیاد پر کیا جا تا ہے۔لہٰذا بعض حضرات کا بعض مختلف فیہ مسائل میں اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے محض اجماع کا دعویٰ کردینا مکڑی کے جالے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔

### ۳۔ اہل حدیث کے نز دیک قائلین کی کثرت ججت نہیں

بعض حضرات خصوصاً عوام اینے زعم میں اکثریت کواجماع سمجھ کر دوسروں سے اپنی بات منوانے کی ضد کرنے لگتے ہیں حالا نکہ اجماع اور اکثریت میں واضح فرق ہے۔ پھر بیا کثریت عالمی اکثریت بھی نہیں ہوتی بلکہ محض علاقائی اکثریت ہوتی ہے۔

حقیقت میہ ہے کہ ایک آ دمی اپنی من پہند چیز کو ثابت کرنے پر طل جاتا ہے تو وہ بے بنیاد چیز وں کو حق اور گمان کودلیل قرار دینے لگتا ہے۔

الله تعالىٰ نے فرمایا:

﴿ وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾

اورا گرتم زمین میں و کثریت کی بات ماننے لگ جاؤتو وہ تہمیں اللہ کی راہ ہے بھٹکا دیں گے کیونکہ (اکثریت کا حال ہے ہے کہ )و دمحش گمان پر چلتے جیں اور قیاس آ رائیال کرتے جیں۔

[مورة الإنعام:116]

معلوم ہوا کہ" اکثریت ہمیشد حق پر ہوتی ہے" کوئی قرآنی قاعدہ نہیں ہے بلکہ قرآن توخودا پسے لوگوں کی مذمت کررہا ہے جواس اصول کو اپناتے ہیں۔ایسااصول انسان کی گمراہی کا بیقین سبب بن سکتا ہے کیونکہ بھی اہل حق زیادہ ہوتے ہیں بھی کم۔ بلکہ عموماً اہل حق کم ہی ہوتے ہیں۔

فضيل بن عياض رحمداللدفر مات بين:

'' لَا تَسْتَوُحِشْ طُنُرُقَ الْهُدَى لِقِلَّةِ أَهْلِهَا وَلَا تَغْتَرُّ بِكَفْرَةِ الْهَالِكِينَ ''-ہدایت کی راہوں پر چلنے والوں کی قلت د کیھراس ہے گھبرامت جانااور ہلاک ہونے والوں کی كثرت سے دهوكا نه كھانا۔[الآداب الشرعيہ ن 1 ص 263]

للبذاا کثریت کے پیچھے چلنے میں انسان کو بہت بڑا دھو کہ بھی ہوسکتا ہے کیونکہ اکثریت ہلاک ہونے والول کی ہوسکتی ہے۔ایک حدیث ہے یہ بات مزید داضح ہوتی ہے۔

سم۔ اکثریت فلطی پر ہوسکتی ہے

الله كرسول سايفي يتم فرمايا:

" بَدَأَ الْإِسْلَامُ عَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ عَرِيبًا فَطُوقِ لِلْغُرَبَاءِ "-

[صحيمسلم: كتاب الإيمان 208]

#### وفيرواية:

''فَقِيلَ: مَنْ الْغُرَبَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أُنَاسٌ صَالِحُونَ فِي أُنَاسِ سُوءٍ كَثِيرٍ مَنْ يَعْصِيهِمُ أَكْثَرُ مِمَّنْ يُطِيعُهُمُ ''-

(منداحمه) من اين عمرو. [صحح الجامع 3921] (صحح)

اسلام شروع ہوا تو وہ اجنبی تھا۔ ایک وفت آئے گا کہ وہ ودبارہ اُسی طرح اجنبی ہو جائے گا جیسے ابتداء میں تھا،تواجنبیوں کے لیے خوشمخری ہے۔

ایک روایت میں ہے: آپ مین اللہ ہے ہوچھا گیا: اے اللہ کے رسول، یے فرباء (اجنبی) کون جول گے؟ آپ نے فرمایا: یہ پچھ نیک لوگ جول گے جن کے اطراف بڑے لوگوں کی ایک بڑی تعداد جوگ ۔ ان کی بات کو تھکرادینے والے قبول کرنے والوں سے بہت زیادہ جول گے۔

اس حدیث ہے آخری دور کا حال معلوم ہوتا ہے کہ اس بعد کے دور میں دہل جن کم ہوں گے ادر اہل باطل کی اکثریت ہوگی۔ اہل حق کی بات ماننے والے تھوڑے لوگ ہوں گے ادر مخالفت کرنے والے زیادہ۔ جواوگ اکثریت ہی کوئق مانتے ہیں ان سے سوال ہے کہ کیا اہل فق کی قلت فق کو باطل بنادیتی ہے؟ خہیں ، حق حق ہی رہتا ہے چاہے مانے والے تو ڑے ہوں یا زیادہ ۔لبذ اٹھٹ لوگوں کی گفتی کوئق و باطل میں فرق کا پیانہ بنانا خود کواور دیگر لوگوں کو گمراہی میں ڈالنے کا بیٹینی ذریعہ ہے۔



نویں غلط ہی:

## اہل حدیث دہشت گردی کی تعلیم دیتے ہیں

اسلام کی دعوت کے فروغ اور عالمی سطح پر قبول اسلام کے سیلاب کورو کئے کے لیے کہیں سیاسی مکر کے سخت تو کہیں مشنری پر و پیگیٹڈ سے تخت اسلام پر بیت ہت لگائی جار ہی ہے کہ اسلام دہشت گردی کو فروغ دینے والا دین ہے۔ اپنے اپنے فواتی مفاوات کے تحت پیر ظالمانہ ومجر مانہ کوشش آج ساری و نیا میں میڈیا بعض مذہبی مطقوں اور سستی سیاست کے ماہروں کی طرف سے کی جار ہی ہیں۔

مسلکی تعصب میں مبتلے بعض نادان مسلمان اس جھوٹے پر وپیگنٹر سے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بہی
روش اہل حدیث کے خلاف اختیار کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ آج بیایک بہت ہی آسان اور کارگر حرب
ہوگیا ہے کہ ایک علاقہ میں کوئی اہل حدیث قرآن وسنت کی وعوت کامیابی کے ساتھ وینے گئے تو اسکی
دعوت کورو کئے کے لیے اس پر کسی طرح دہشت گرد ہونے کا الزام لگا دیا جائے اور اسے پولیس کے
ذریعہ پریشان کیا جائے اور لوگوں کوڈرادھمکا کراس سے دورکردیا جائے۔

ا۔ اہل صدیث کے زویک زمین میں فساد بری چیز ہے

نداسلام دہشت گروی سکھا تا ہے نداس کے اصل پیروکارابل حدیث۔اسلام بیں فسادا یک ممنوع

-4-12

الله تعالى نے قرما يا:

### (وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعِبُّ الْمُفْسِدِينَ )

اورز مین میں فساد کی چاجت ندر کھ الله فساد پیدا کرنے والوں کو سخت ناپسند کرتا ہے۔

[ سورة القصص: 77]

ا ہلحدیث کے نز ویک نہ صرف میر کی تمالاً زمین میں فساد کچیلا نابراہے بلکہ اس کی چاہت رکھنا اوراس کے لیے اسباب مہیا کرنا بھی ایک براممل ہے۔

### ۲۔ غیرمسلموں سے بھی بھلائی اور عدل کا سلوک کرنا چاہیے

اسلامی تعلیمات کی روشن میں اہل حدیث کے نز ویک لوگ اپنے اپنے اعتبار سے اجھے سلوک کے مستحق ہیں چاہے وہ غیرمسلم ہی کیوں نہ ہوں۔

الله تعالى نے فرمایا:

(لَا يَنْهَا كُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُو كُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُغْرِجُو كُمْ مِنْ دِيَارٍ كُمْ أَنْ تَنَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُعِبُ الْمُقْسِطِينَ )

جن لوگوں نے تمہارے ساتھ نہ جنگ کی اور نہ تمہیں اپنے گھروں سے نکالاء اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے لوگوں کے ساتھ بھلائی اور عدل وانصاف کرنے ہے نہیں روکتا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ تو عدل وانصاف کرنے والوں کو پہند کرتا ہے۔[سورۃ الممتحدۃ 8]

معلوم ہوا کہ کسی کا محض غیرمسلم ہونا اسے پرّ ( ایعنی ایجھےسلوک ) اور قِسط ( ایعنی انصاف ) سے محروم نہیں کرتا۔

### ٣۔ اہل حدیث کے زو یک ناحق قتل حرام ہے

سیجھنے کے لیے کہ اسلام میں جان (خواہ وہ مسلم کی ہو یاغیر سلم کی ) کی اہمیت کیا ہے قر آن کریم کی ایک آیت کا مطالعہ بی کافی ہے۔

الله تعالي نے فرمایا:

(مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى يَنِي إِسْرَ ائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ بَهِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ بَهِيعًا )

اورائی لیے ہم نے بنی اسرائیل پر ہیہ بات لکھ دی کہ جوکوئی شخص کسی کو اِس طرح قمل کردے کہ نہ وہ کسی کی جان لینے پر (قصاص ہو) اور نہ ہی زمین میں فساد پر (اس کی سزا) ہوتو میہ ایسا (سنگین جرم) ہے کہ گویا اُس نے پوری انسانیت کوقل کرڈ الا۔اور (اس کے برمکس) وہ شخص (ہے) جوکسی کی جان بھالی۔ [سورۃ المائدۃ /32]

قر آن کریم کی اس آیت ہے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایک انسان کا قبل ساری انسانیت کے قبل کے برابر ہےاورایک انسان کی جان بچالینا گو پاساری انسانیت کوزندگی دینے کے برابر ہے۔

۳۔ اہل حدیث کے نز دیک کا فریر بھی ظلم جائز نہیں

زندگی کی قدر و قیمت کا بیاصول اتنااہم ہے کہ کسی کی جان لیٹا تو دور کسی غیرمسلم کوستانا بھی اسلام کی نگاہ میں جرم ہے۔ کسی شخص کامسلمان ہونا اسے بیرچق نہیں دے دیتا کہ وہ کسی غیرمسلم کے ساتھ زیاد تی کرے۔

الله كرسول سابقاتية فرمايا:

''اتَّقُوا دَعُوَةَ الْمَظْلُومِ وَإِن كَانَ كَافِرًا فَإِنَّهُ لَيْسَ دُوهَمَا حِجَابٌ''۔ مظلوم كى فرياد سے بچتے رہو، چاہے وہ كافر (اسلام كونہ ماننے والا) ہى كيوں نہ ہو، كيونكه أس كى فرياد (اوراللہ كے درميان) كوئى حجاب نہيں ہوتا۔

(منداحه، ابويعلي؛ الضياء) عن انس. [صحيح الجامع 119] (حسن )

اس حدیث ہے یہ بات بالکل واضح ہوجاتی ہے کظلم ظلم ہے چاہے وہ کسی کے ساتھ بھی کیا جائے۔

ایک غیرمسلم کے ساتھ بھی زیادتی کرناایک مسلمان کواللہ کے عذاب کامستحق بنادیتا ہے۔

جوحقائق ان آیات واحادیث میں فدکور ہیں اہل حدیث ای کے قائل ودا تی ہیں۔ یہاں یہ بات ملحوظ رہے کہ ہروین ودھرم کے مانے والوں میں اور ہرمسلک و مذہب کے پیروؤں میں ایسے افراد بھی ہوئے ہیں جوساج کے امن کو خراب کرتے ہیں۔ ابہذا کسی ایک ہی طبقہ کوساج میں بدامنی کا ذمہ دار قرار دینا عدل وافساف کا قل ہے۔ پھر کسی غیر ذمہ دار شخص کی کسی حرکت پر پوری جماعت کومجرم تظہرا نا ایسا ہی ہے جسے کسی ایک شخص کی خلطی پراسکے پورے گھر والوں کومجرم بنا کر انہیں پھانسی دے و بنا، چاہے وہ خود اسکی حرکت ایک خوں کے دینا، چاہے وہ خود اسکی حرکت ایک کرتے ہیں ہی کیوں نہ گے ہوں۔

اور بيظم وناانصاني اورتهت تراشي كه بدترين شكل ہے، نبي كريم مان يا يہ نے ارشا وفر مايا:

''إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ فِرْيَةً: لَرَجُلٌ هانجى رَجُلاً فَهَجا القَبِيلَةَ بِأَسْرِها''۔ [ائن ماج، تَنْقَ ،الادب المفروس مائٹڈ ،سج الجام 1569 (سجح)]

یقیناً اللہ کے بہاں سب سے بڑا جھوٹا اور بہتان باز وہ شخص ہے جو کسی کے ساتھ جھو گو کی کرے تو پورے قبیلے ہی کی جو کردے۔



وسوي<u>ن غلط</u>نجي:

## اہل حدیث مسلمانوں پر کفر کے فتو ہے لگاتے ہیں

سمسی کو کا فرقر اردینے ، اس پر کفر کا فتو گی لگانے کو تکفیر کہتے ہیں ۔ پخفیر ایک بہت ہی نازک اور ذمہ دارانہ اقدام ہے۔ بعض حالات میں بیدکا م ضروری ہوجا تا ہے لیکن بیا تنا حساس معاملہ ہے کہ اس میں ذاتی رشجش یالا پروائی اور جہالت کی بنیا د پر کیا ہوا فیصلہ خود تکفیر کرنے والے کواللہ کے ہال مجرم بنادیتا ہے۔

### ا۔ اہل صدیث کے زویک بلا تحقیق کسی پر کفر کا فتوی لگانا حرام ہے

الله كرسول سافظ اليلم في فرمايا:

" لَيُّهَا رَّجُلِ قَالَ لِأَخِيدِ يَا كَافِرُ فَقَدُ بَاءً بِهَا أَحَدُهُهَا" \_ (١٢)

جوُخص بھی اپنے (مسلمان) بھائی کو" اے کافر" کہتا ہے یہ بات دونوں میں سے ایک پرضرور کوئتی ہے۔

[ صحيح بخارى: كتاب الاوب6104 صحيح مسلم: كتاب الايمان 91

صحح مسلم کی روایت میں بیالفاظ ہیں:

" إِنْ كَانَ كُمَا قَالَ وَإِلَّا رَجَعَتُ عَلَيْهِ "\_

 <sup>(</sup>١٢) وأَصْلُ البَوَاء اللَّزُوم. (هـ) وَمِنْهُ الْحُدِيثُ «فَقَدُ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُما» أَي الْتَزَهد ورَجَع بِهِ.
 [النهاية في غريب الحديث والأثر 159/1]

اگروہ مخض واقعی ویسا ہوتو شیک ورنہ میہ بات بولنے والے بی پرکو ٹ آتی ہے۔ مس

[صحيح مسلم:الإيمان92]

اورا بن حبان کی روایت میں بیدالفاظ ہیں:

'' إِنْ كَالَ كَافِرًا وَإِلَّا كَفَرَ بِتَكُفِيْرِهِ ''۔

اگروہ واقعی کا فر ہوتو ٹھیک ورنہ ہیہ بولنے والا اِس تکفیر سے خود کفر کا مُر حکِب ہوجا تا ہے۔

( ميخ ابن حبان )[ ميح الترغيب 2775]( ميح لغيرو )

معلوم ہوا کہا گرفیصلہ حقیقت پر جنی ہوتو تکفیر کرنے والا اپنی ذمہ داری سے سبکہ وش ہوجا تا ہے لیکن اگر معاملہ اسکے برعکس ہوتو اس کا دوسرول کو کا فرقر اردینا خودا پئے کفر کا سبب بن جا تا ہے۔

بعض اوقات ایک انسان جہالت کی بنا پر کسی ایسے عمل کا ارتکاب کر پیشتا ہے جواگر چہ کفریا شرک ہوتا ہے لیکن کشت ہے جواگر چہ کفریا شرک ہوتا ہے۔ وہ کفر وشرک کواپنے لئے حلال کرتے ہوئے نہیں کرتا بلکہ اُسے تو اس عمل کے کفریا شرک ہونے کا سرے سے علم ہی نہیں ہوتا۔ ایسی حالت میں علم والے شخص کی فرمدواری اسکی تحفیر نہیں بلکہ تعلیم ہوتی ہے۔ اسکی مزید وضاحت خود نبی کریم صافح آئی ہے ایک واقعہ سے ہوتی ہے۔ اسکی مزید وضاحت خود نبی کریم صافح آئی ہے ایک واقعہ سے ہوتی ہے۔

### ۲۔ فعل پر حکم لگا نااور فاعل پر حکم لگا نادونوں الگ الگ چیزیں ہیں:

ابودا قداللیثی فرماتے ہیں:

"خَرَجَنَا مَمَ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى حُنَيْنِ وَنَحَنَ حَدِيثُو عَهْدٍ بِكُفْرٍ وَكَانُوا أَسْلَمُوا يَومَ الْفَتْحَ قَالَ فَمَرَزْنَا بِشَجَرَةٍ فَقَلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلُ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كُمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ وَكَانَ لِلْكُفَّارِ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ حَولَهَا وَيُعَلِّقُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ يدعونها ذَاتَ أَنُواطٍ فَلَمَّا قُلْنَا ذَلِكَ لِللَّبِي قال: اللَّهُ أَكْثَرُا وقلتم وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ كُمَا قَالَتُ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: {اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةً قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ} لَتَرْكُبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَاتِ قَبْلَكُمْ''۔

رسول الله کساتھ ہم محنین کی طرف نظے اور ہمارا گفر کا زماند ابھی قریب ہی تھا۔ (راوی کہتے ہیں ا کہ) یہ حضرات فتح کمہ کے دن مسلمان ہوئے تھے فرماتے ہیں: ہم ایک پیڑکے پاس سے گذر ہے تو ہم نے کہا: اے الله کے رسول، ہمارے لیے بھی ایک ایساہی ذات انواط بناد یجیے جیسااان (مشرکین)

م نے کہا: اے الله کے رسول، ہمارے لیے بھی ایک ایساہی ذات انواط بناد یجیے جیسااان (مشرکین)

کے لیے ذات انواط ہے۔ یہ دراصل کفار کا ایک پیڑتھا جسے اطراف وہ جمع ہوجا یا کرتے اور (جنگ میں فلہ پانے کے لیے اپنے ہم ایک اپنے ہم اس کیارتے تھے۔

معلیہ پانے کے لیے ) اپنے ہم فیار اس پر لاکاتے تھے۔ اُسے وہ ذات انواط کے نام سے پکارتے تھے۔

(صحابی کہتے ہیں:) ہب یہ بات ہم نے نبی ساڑ ٹھا تی ہماری یہ بات بالکل اُسی طرح ہے جیسے بنی اسرائیل نے ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ہماری یہ بات بالکل اُسی طرح ہے جیسے بنی اسرائیل نے ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ہماری یہ بات ہا کہ اُس کے لیے معبود ہیں۔ اِس پرموئل نے ان سے کہا: تم طرور اُس کے لیے معبود ہیں۔ اِس پرموئل نے ان سے کہا: تم طرور اُس کو لوگ یہ بڑی جہالت (کی بات) کر رہے ہو۔ (اسکے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا:) تم ضرور اُس لوگوں کے داستے پرچلو گے جوتم سے پہلے گذر چکے ہیں۔

کے داستے پرچلو گے جوتم سے پہلے گذر چکے ہیں۔

(منداحه بمنن التريذي وابن الى عاصم في" السنة" واللفظ له) [ظلال الجدرةم 76] (سيح)

اس واقعہ میں غورطلب چیز ہے ہے کہ اللہ کے نبی سائٹالیلم نے انکے ذات انواط کے مطالبہ کو بنی اسرائیل کے معبودانِ باطل کے مطالبہ ہی کے مثل قرار دیالیکن چونکہ بید حضرات ابھی سے سے اسلام لائے متصاور بہت می با تنین نہیں جانتے سخصاس لیے آپ نے انہیں کا فرنہیں قرار دیا بلکہ اسکام کم ل پر انہیں تنبیہ کرکے واضح کیا کہ ان کاعمل کتناسنگین ہے۔ لہٰذا عدم واقفیت کی بنیاد پر کفر کا جملہ کہہ دینے والے کو کا فرقر اردینے کے بجائے اس کی اصلاح کی کوشش کرنا جا ہے۔

### س۔ اہل حدیث کے نزد یک مجرم وہ ہے جوحق واضح ہوجانے کے باوجود حق کا اٹکارکرے

بعض اوقات خیتیق یافنہم کی غلطی کے نتیجہ میں کسی صاحب علم سے بھی کوئی ایسا قول یاعمل سرز د ہوجا تا ہے جس پر کفر کا تھم لا یا جائے لیکن خوداس شخص پر سے تھم نہیں لگا یا جا تا بلکہ اسے خطا کار قرار دیا جا تا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

'' وَأَمَّا " التَّكُفِيرُ ": فَالصَّوَابُ أَنَّهُ مَنُ اجْتَهَدَ مِنُ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ مُلِلِّ فَ وَقَصَدَ الْحَقَّ فَأَخْطَأَلَهُ يُكُفِّرُ النَّكُفِيرُ ": فَالصَّوَابُ أَنَّهُ مَنْ اجْتَهَدَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ مُلِلِّ فَقَاقُ الرَّسُولَ فَشَاقُ الرَّسُولَ فَأَخْطَأُلَهُ يُحَطَّأُوهُ، وَمَنْ تَبَيَّنَ لَهُ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ فَشَاقُ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَاتَّبَعَ عَيْرَسَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ فَهُو كَافِرٌ. وَمَنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ وَقَصَّرَ فِي طَلْبَ الْمُؤْمِنِينَ فَهُو كَافِرٌ. وَمَنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ وَقَصَّرَ فِي طَلْبَ الْحُقِي وَتَكَلَّمَ بِلَاعَلَمِ: فَهُو عَاصٍ مُذْنِبٌ '' \_ [ مُحوكً النتاد كَن 12 ص 180]

یں سیار کے تکفیرکا معاملہ ہے تو اِس میں صحیح بات یہی ہے کہ امتِ محمہ یہ میں ہے کسی نے حق کی طلب میں اجتہاد کیا لیکن اس میں خطا کر گیا تو اُس کی تکفیز نہیں کی جائے گی بلکہ (اللہ کے ہاں بھی ) اُسکی خطا معاف کر دی جائے گی۔ اسکے برعکس جس شخص پر رسول کی لائی ہوئی بات واضح ہوجائے اور وہ ہدایت کے واضح ہوجائے گی۔ اسکے برعکس جس شخص پر رسول کی لائی ہوئی بات واضح ہوجائے اور وہ ہدایت کے واضح ہوجائے کے باوجود بھی رسول کی مخالفت کرے اور ایمان والوں کے راستے کے بجائے کسی اور راہ پر چلنے لگے تو ایسا شخص کا فر ہے۔ اور (تیسرا) وہ شخص (ہے) جوا پنی خواہش کی پیروی کرے اور طلب حق میں کوتا ہی کرے اور بلاگم کے تھے کہہ جائے تو ایسا شخص نا فر مان گنا ہگار ہے (کا فرنہیں)۔

معلوم ہوا کہ حق واضح ہوجانے کے بعداس کا انکار کردینا آ دمی کو کافر بنادیتا ہے۔ایسے شخص کا کفر واضح ہوجانے کے بعداس کا انکار کردیا آ دمی کو کافر بنادیتا ہے۔ایسے شخص کا کفر واضح ہوجانے کے بعد بھی ،خصوصاً جبکہ وہ اپنے ان کفریدا فکار کو امت مسلمہ سے خیرخوا ہی میں کوتا ہی کا نتیجہ ہے۔مرزاغلام احمرقادیا نی کامعاملہ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک واضح مثال ہے۔

لہذا یہ بات ذہن نشین رہے کہ ایک آ دمی تک دلائل کے نہ پہنچنے کی وجہ سے حق مخفی رہ جائے یا پھر

دلیلوں کو بیجھنے میں خلطی کر جانے کی وجہ ہے اس کا فیصلہ کتاب وسنت سے نگرائے تو اسکے سامنے حق واضح کرنے کے بجائے اس پر کفر کے فتو ہے لگانا خیر خواہی کے نقاضے اور داعیانہ صفت بصیرت اور رحمت وشفقت کے خلاف ہے۔

تکفیر کے سلسلہ میں اہل حدیث کا یہی منہے ہے۔ لیکن چونکہ بہت سے لوگ ان ہاتوں کے بیجھنے کے لیے اہل حدیث علماء یا اس موضوع پر موجود کتا ہوں کی طرف رجوع نہیں کرتے اس لیے وہ غلط نہی میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ چنا نچے بعض اعمال کے ہارے میں بعض لوگ جب اہل حدیث سے سنتے ہیں کہ ایسا اور ایسا کرنا کفریا شرک ہے تو فوراً سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اہل حدیث ان اعمال کے مرتکب ہر شخص کو کا فرقر ار دیتے ہیں حالا نکہ ایسانمیں ہوتا۔ اہل حدیث کے نزد یک لاعلمی میں مبتلا شخص کا معاملہ جانتے ہو جھتے حق کے انکار کرنے والے سے مختلف ہے۔

#### آخسری بات

تحقیق اور عدل وانصاف علم وکر دار کے اعتبار سے اعلیٰ ترین اوصاف ہیں۔ وہ لوگ جو کسی بھی جماعت یا مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں اگر تعصب سے اوپر اٹھ کر خالص علمی انداز میں منج اہل حدیث کو سجھنے کی کوشش کریں تو ان پر بالکل واضح ہوجائے گا کہ بینج کتاب وسنت کے دلائل پر مبنی ہے۔لیکن اگرکوئی شخص آئکھیں بند کر لے اور کا نوں میں انگلیاں ٹھونس لے اور پھر فیصلہ کرنے ہیڑھ جائے تو ایسے شخص ہے تق اور انصاف کی کیا تو قع کی جاسکتی ہے؟

اللہ تعالیٰ سے دعاہے کہ میں علم اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے علم میں بصیرت اورا بمان وکمل میں استقامت عطافر مائے اور ہمیں صراط متنقیم پرموت تک قائم رکھے۔

> أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغُفِرُ اللهَ لِي وَلَكُوْ 18/اگت2013

> > 10 رشوال 1434 ه





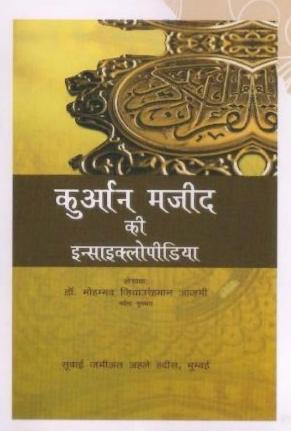



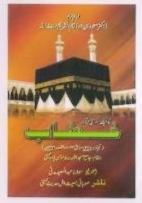



### SUBAI JAMIAT AHLE HADEES, MUMBAI

14/15, Chunawala Compound, Opp. BEST Bus Depot, L.B.S. Marg, Kurla (W)., Mumbai - 70. Tel.: 2652 0077 Fax: 2652 0066 email: ahlehadeesmumbai@hotmail.com